

### PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068

### Foedbook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

كتاب نما كاخصىوصىي شماره

قرة العين حبيرر

فن اور شخصيت

مرتبين

ہما یوں ظفرز بدی محم<sup>مح</sup>فوظ عالم

ما منامه کتاب نما، جامعهٔ نگر، نئی د ہلی \_۲۵ • ۱۱



MULLI THE

ايول ظفرزيدي

محمر محفوظ عالم

جميل اختر ،سرورالبدي

-/10روبے

يجيس امريكي ذالر

يا يندره يوند

اۋيٹر

. . . . .

معاوناڈیٹر

معاونین (خصوصی شاره)

فی شاره

غيرمما لك ہے

### اس شارے کی قیت /250

سرورق : تانكيورمبو -ايم،الف،اے پيننگ، صحبَ فائن آرث، جامع طيه اسلاميه، ئى د بل

#### تقسيم كار:

#### صدر دفتر

مکتبه جامعه کمینژ، جامعهٔ گر،نی دبلی ۔110025 manthlykitabnuma@yahoo.com نیل دون نبر:32487966/32487295/3110

#### شاخيں

مکتبہ جامعہ کمیٹڈ، بھو پال گراؤنڈ، جامعہ گر، بی دہلی۔110026 مکتبہ جامعہ کمیٹڈ۔اردوبازار۔جامع مسجد دہلی۔110006 مکتبہ جامعہ کمیٹڈ۔ پرنس بلڈنگ ممبئی 400003 مکتبہ جامعہ کمیٹڈ۔ یونی ورشی مارکیٹ علی گڑھ۔202002

پہلی بار: اکتوبر ۲۰۰۷ء تعداد: 500 قیمت: -/ 250 روپے لبرٹی آرٹ پریس (پروپرائٹرز: مکتبہ جامعہ کمیٹر) پٹودی ہاؤس۔دریا تیخے نئی دہلی میں طبع ہوئی

## فهرست

| البورك وخر سيدها سيدها الموب احمد انصارى الموب احمد الموب احمد الموب ال | ۵   | جا يون ظفر زيدي  | <u>پش لفظ</u>                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------|
| المحادر العين حيدر كردش رقب بين منظر اور بي منظر أور بي منظم أور بي منظم أور بي منظم أور بي بي بي منظم أور بي بي بي منظم أور بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۷   | جيل اختر         | وفتر مستى ميس تقى زريس ورق تيرى حيات          |
| قرة العين حيدر كروش رنگ جن سنظراور پس منظر شيم خني انورسديد اورو كاظيم ناول نگار انورسديد انورسديد اورو كاظيم ناول نگار البيان جيان اوراكام قامي ايورو كاخين حيدراورنساني حسيت كانيار جمان ايوراكام قامي ايورو كيمي كيا كهتا برول مي البيان الب | rr  | سيدحالد          | نېژور کې دختر                                 |
| اردود کی ظیم تاول نگار  اردا کلام تاکی  اردی کی کی کی کا کہتا ہوں  اردی کی کی کی کہتا ترات  اردی کی کی کی کہتا ترات  اردی کی کی کی کی کہتا ترات  اردی کی کی کی کی کہتا ترات  اردی کی کی کی کی کی کی کہتا تراک کی کی کی کہتا تراک کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr  | اسلوب احمرانصارى | آگ کادر یا                                    |
| قرة العين حيدراورنسائي حيت كانيار . تحان الوالكلام قامي كي المجتب على المجتب المجتب على المجتب المحتب المحتب المجتب | ~~  | شيم حنفي         | قرة العين حيدر گردش رنگ چمن — منظراور پس منظر |
| کینے جاتا ہوں پردیکھیے کیا کہتا ہوں اور عباس کر قاتین حیدر: پکھتا ڈرات یادرعباس کر قاتین حیدر: پکھتا ڈرات عطاء الحق قاتی کہ کہ عنی آبا: پکھ یادیں، پکھ یاتیں گئی آبا: پکھ یادیں، پکھ یاتیں سنیہ پال آند کو قاتین حیدروحیداخر کی نظر میں سرورالہدیٰ کہ حیاد اور قاشن کھر جواد اور قاشن کھر جواد ایک عبد ساز شخصیت مجیب احمد خال اور قاتین حیدر: ایک خوبصورت جواب سعدیہ قرق العین حیدر: ایک خوبصورت جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ar  | انورسديد         | ارد و کی عظیم ناول نگار                       |
| قرة العين حيدر: كيحة تاثرات ياورعباس معلى المراكة تاكل مدم معنى آيا يكتي تائرات عطاء الحق تاكل مدم على آيا يكي يادين، كيحة باتين من المرد البدي المرد المرد المرد البدي المرد | 49  | ابوالكلام قاكى   | قرة العين حيدراورنسائي حسيت كانيار جحان       |
| عنی آپا عطاء الحق قاکی ۹۰ عنی آپا بی کی یا آند ۹۰ عنی آپا تند ۹۰ عنی آپا تند ۹۰ عنی آپا تند ۹۰ عنی آپا تند ۹۰ قرق العین حیدروحید اختر کی نظر مین مرور البدی ۴۰ تاریخ نولی اورفکشن محمیجاد ۱۰۹ ایک عبد ساز شخصیت مجیب احمد خال ۱۱۹ قرق العین حیدر: ایک خوبصورت جواب سعدید قریش ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44  | يوسف ناظم        | كہنے جاتا ہوں پر ديكھيے كيا كہتا ہوں          |
| عَنَى آ پا: کچھ یادی، کچھ یا تم<br>قرۃ العین حیدروحیداختر کی نظرین سرورالبدیٰ مرورالبدیٰ ا<br>تاریخ نویسی اورفکشن محمیجاد مجمیجاد ا<br>ایک عبدساز شخصیت مجیب احمد خال ا<br>قرۃ العین حیدر: ایک خوبصورت جواب سعدیۃ تریش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸•  | ياورعياس         | قرة العين حيدر: بجحة تاثرات                   |
| قرة العين حيدروحيد اختر كي نظر مين<br>تاريخ نويسي اورفكشن محمة او ١٠٩<br>ايك عبد ساز شخصيت مجيب احمد خاال ١١٩<br>قرة العين حيدر: ايك خوبصورت جواب سعدية قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۸  | عطاءالحق قاسمى   | يخيي آيا                                      |
| تاریخ نویسی اورفکشن مجمسجاد ۱۰۹<br>ایک عبد ساز شخصیت مجیب احمد خال ۱۱۹<br>قرق العین حیدر: ایک خوبصورت جواب سعدیی قریش ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.  | ستيه پال آنند    | يني آيا: کچه يادي، کچه باتم                   |
| ایک عبد ساز شخصیت مجیب احمد خال ۱۱۹<br>قرق العین حیدر: ایک خوبصورت جواب سعدیی قریش ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94  | سرورالبدى        | قرة العين حيدروحيداختر كى نظر ميں             |
| قرة العين حيدر: ايك خوبصورت جواب سعدية ريثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-9 | محمرسجاد         | تاریخ نویسی اورفکشن                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119 | مجيب احرخال      | ا يک عبد ساز شخصيت                            |
| آخرشب کے ہم سفر کی مصنف شہناز کنول شہناز کنول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IFA | سعدية تريثي      | قرة العين حيدر: ايك خوبصورت جواب              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ITI | شبناز كنول       | آ خرشب کے ہم سفر کی مصنف                      |

| ırr  | شهريار/ ابوالكلام قاسى | انٹرویو<br>قر ة العین حیدر سے ایک غیرری گفتگو |
|------|------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                        | انتخاب                                        |
| יורו | قرة العين حيدر         | قیدفانے میں تلاطم ہے کہ ہندآتی ہے             |
| IAA  | قرة العين حيدر         | سينث فكورا آف جارجيا كے اعترافات              |
| TI+  | قرة العين حيدر         | لندن ليثر                                     |
| rm   | قر ة العين حيدر        | ملفوظات جاجي ما ما گل بيكيا شي                |

100

Agricus Santon

hit where

Commence to the

and the second

the state of the

# ببش لفظ

arke day of a gath. I do

کتاب نما کا میخصوصی شارہ قرۃ العین حیدر کی غیرمعمولی تخلیق شخصیت اوران کی بے مثال اولی خدمات کا احاطہ کرتا ہے۔ بینی آپا کو بیبویں صدی کے ہندستانی فکشن کی سب سے بڑی ترجمان کہا گیا ہے۔ ان کی موت کا سوگ ملک گیر بیانے پرمنایا گیا، بلکہ یہ کہنازیادہ سیح ہوگا کہان کے جانے سے ہماری ادبی اور تہذیبی زندگی میں جو کی واقع ہوئی ہے اس کا اظہار مین اقوائی سطح پر کھی کیا گیا۔ ان کی شخصیت اوران کا فکشن، دونوں بے مثال ہیں۔ انھوں نے ایک انتہائی کھری اور ویانت دارانشخصی زندگی گزاری۔ اس زمانے کی عام روش کے برعکس، نہ تو انھوں نے اپنی زندگی میں کمی کوا بنا جشن منانے کی اجازت دی، نہ فرمائی اور منصوبہ بند مضامین کی مدد سے اپنے آپ کو میں کہمی پروجیک کیا۔ انھیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہتی۔ اظاتی اور ذبئی انتہار سے وہ ایک بلند سطح کی مالک تھیں اور 'خورتشہری'' کے ابتذال آ میز تماشوں کو بھی خاطر میں نہلاتی تھیں۔

عینی آپا کافکشن بھی انتہائی تجی اور ممہری تخلیقی لگن، علمی انتہاک اور انتہائی وسیح مطالع، مشاہدے، تجربے اور انفرادی بصیرت کا حامل ہے۔ ان کافکشن اپنی تغییم اور تعبیر کے لیے قاری پر اپنی شرطیس عاید کرتا ہے۔ ذہنی مہل پسندی اور رواروی کے ساتھ عینی آپا کو نہ تو سمجھا جا سکتا ہے، نہ ان کے تخلیق اقبیا زات کو پہچانا جا سکتا ہے۔

سینی آپاکی زندگی اوران کی تخلیقی سرگرمی نے اردومعاشر سے اور اردوکی ادبی روایت میں ایک نیا معیار قائم کیا۔ زیرِ نظر کتاب میں جومضامین شامل کیے گئے ہیں، ان سے بینی آپاکی ادبی

خدمات اوران کے شخصی اوصاف کی بس ایک ادھوری تصویر مرتب ہوتی ہے۔ان پر بہت کچے لکھا جانا ابھی باتی ہے۔ دشواری میہ ہے کہ ہماری عام ادبی تقیداتنے وسیع مطالعے اور گہرے سوچ بچار کا بوجھ اٹھانے کی عادی نہیں ہے جو بینی آپا کے تجزیے اور تفہیم کاحق ادا کرسکے۔اس وادی میں قدم رکھنا ہرکس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔

ہمیں اپنی کوتاہ دامانی کا احساس ہے۔ ہم نے پیخصوصی شارہ عینی آپاکے لیے اپنی عقیدت اور محبت کے معمولی اعتراف واظہار کی خاطر ترتیب دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ادبی طقوں میں ہمارے اس اقدام کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

were the first of the second of the second of the

to the state of the state of the state of the

Burney to the first of the second second

the water of which the time to be the letter

State State of the state of the state of the

ہایوں ظفر زیدی

# دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات

اک دھوپ تھی جوساتھ گئ آفاب کے قرۃ العین حیدرآئ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔اردو اوب کی عہدساز، روایت شکن اور قد آورادیب آٹھ دہوں تک اردوادب کے افق پر ایک درختال اور تابندہ ستارے کی مانند جگرگانے کے بعد آخر ۲۱ راگست کو ۲۰۰ کی درمیانی شب میں تقریبا ساڑھے تین بجر (کیلاش ہاسیول نوئیڈ امیں جہال وہ ایک ماہ سے زیادہ مت تک ذیرعلاج تھیں) دائی اجل کولبیک کہااورانے مالک حقیق سے جالمیں۔

آسال تیری لحدیہ شبنم افشانی کرے۔

خبر ملتے ہی پوری دنیا ہیں سوگواری کی اہر دوڑگئی۔ ہر تھس تم واندوہ ہیں ڈوب گیا۔ کیاا ہے کیا رائے سمحوں کی کیفیت ایک ہی تھی ہر طرف موت کا سناٹا پھیلا تھا۔ موت کی معمولی انسان کی نہیں ہوئی تھی بلکہ غیر معمولی انسان کی ایک ایک عظیم المرتب شخصیت کی جس نے پوری زندگی حق تلفی ، ناانصانی ، سابی نا برابری ، عدم مساوات ، امن و آشتی ، تہذیبی انحطاط ، مشتر کہ کلچر کی تباہی ، اخلا تی زوال ، ظلم ، جبرو سم اورانسانیت کے دکھ در دکونہ صرف محسوس کیا بلکہ اپنی فکر کا حصہ بنایا اورا پنی تحریروں میں اس کا برزورا ظہار بھی کیا۔ انسانی اقد ارکی تباہی پر ماتم کناں رہیں۔ پوری انسان کی تباہی والم تاکی کو تاریخ و آم کو ذاتی رہنی فرخ انسان کی تباہی والم تاکی کو تاریخ کا ایک ایسا المیہ بناویا جس میں ایک ذمانہ تو کیا کی ذرائے شامل ہوگئے۔

اورزمانے بھی ہیں جن کانبیں ہے کوئی نام۔

جس ادیب کا تعلق انسان سے تھا۔ انسانی سردکار سے تھا۔ عالمی سطح پرسیاسی اور ساجی منظر نا ہے میں ہور ہی تبدیلیوں سے جو تہذیبی انتشار برپا ہے اس سے انسانی رشتوں اور رویوں میں جوفرق واقع ہوا ہے اس کا انھیں بے صدد کھ تھا۔ ان کی عظمت بہی ہے کہ دشت گردی اور صحرانور دی کرتے ہوئے اس درد کی شدت کو اس طرح محسوس کیا اور زمانے کو آئینہ دکھا کر ساجی تجزیہ نگاروں کو جو بظاہر ہور ہی تبدیلیوں سے آشنا تو سے لیکن احساس کی شدت کو اس بیانے برمحسوس نبیس کررہے تھے انھیں احساس کرایا وقت کی

نبض پرجس کا ہاتھ اور زمانے کی رفتار پرجس کی نظر ایسی تھی کہ' ہم آج ہی کہتے ہیں۔وہ بات جوکل ہوگی ایسی وقت کے سینے میں دل بن کے دھڑ کنا ای کو کہتے ہیں۔اس کی ای بات پر تو دنیا ناز کرتی تھی۔وہ ناز نین تھی۔ زبانہ اس کی ناز برداری کرتا تھا۔ آج وہ زمانے سے منہ موڑ کر سوئے عدم روانہ ہو چکی تھی سارا زبانہ اس لیے اداس تھا کہ اس کے درمیان سے ایک ایساؤ بین اٹھ گیا تھا جو صدیوں میں بھی پیدا ہوتا ہے۔

موت اس کی ہے کر ہے جس کا زماندافسوس۔

چن سے جب کوئی دیدہ دراٹھتا ہے تو ساراز مانہ اس کا مائم کرتا ہے۔ تا کہ مرنے والے کی عظمت کا احساس ساری خلق کو ہوجائے۔ آج بھی یہی ہور ہاہے۔ قرق العین حیدرتو اس جہان فانی سے گئیں کین اپنے بیچھے یا دوں کا اٹا شاوراد بی جا گیرچھوڑ گئیں۔

ا الل ادب آؤيه جا كيرسنجالو!

قرۃ العین حیدرا کی قدیم اشرافیہ خاندان ہے تعلق رکھتی تھیں۔ان کا سلسلہ نسب 740ء کے میں حضرت زیدن الورڈ (Zaid the Rose) ہے جاملا ہے۔جن کو خلیفہ وقت نے شہید کردیا تھا اور بعد میں زید شہید کہلائے۔ (حضرت زید شہید ،حضرت اما محسین کے بوتے حضرت اما محسین کے بوتے حضرت اما محسین کے دوسرے صاحب زادے نرین العابدین کے دوسرے صاحب زادے خضرت حسین العابدین کے دوسرے صاحب زادے خضرت حسین اصغریں۔اس طرح اس خاندان کا ہراہ داست تعلق حضرت حسین تے ہے ) جناب زید شہید کی اولاد مزید ایذ ارسانی (Persecution) ہے بچنے کے لیے جارجیا تک منتشر ہوئی۔آل زید شہید بن امام زین العابدین کے متعددافراد نے جن میں سید حسین ابوعبداللہ محدث شامل شخص تر ندگوا پنا مخبید بن امام زین العابدین کے متعددافراد نے جن میں سید حسین ابوعبداللہ محدث شامل شخص تر ندگوا پنا درخ کیا اور یکی سید کمال الدین بن سید عثمان تر ندی قرۃ العین حیدر کے جدامجد ہیں۔سید کمال الدین مرخ کیا اور کی کی سید کی ادال میں بیستی میں ایک بوئی جن میں ایک بوئی جنارت اوری گئی تھی۔فتح وبل کے بعد کور کی صفحہ کی سید کی اور کی تھی۔فتح وبل کے بعد کی سید کیا ہا الدین خوری کی دعوت پر دبلی تشریف لائے۔پھر سیفنت افقیار کی گئی کھی۔فتح وبل کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کی دعوت پر دبلی تشریف لائے۔پھر مستقل تصبہ کیتھل میں قیام کیا۔آپ نے سلطان شہاب الدین بی تربی خوری کی اور قری کیا اور تقریبا آئیک ہزار آدی مشرف باسلام ہوئے۔

سید کمال الدین ترندی ان اولین صوفیائے کرام میں سے تھے جو بار هویں صدی میں ہندستان آئے اور جنگ میں شرکت کر کے شہید ہوئے۔

سید کمال الدین ترندی کے پانچ بیٹے تھے (بیٹیوں کی تعداد معلوم نہیں) حسام الدین، ملک سیدابراہیم، نصیرالدین، علیم الدین اول اور سید جلال الدین غازی۔ سید جلال الدین غازی قرق العین حیدر کے مورث اعلاجیں۔ بیاس علاقے میں جاکر ہے جو بعد میں روہیل کھنڈ کہلا یا۔سید جلال الدین عازی کے اخلاف میں سیداشرف تنج بخش،سیداحمد،سید محمد،سید محمود اور سید حسن عسکری تھے۔ بیلوگ اور ان لوگوں کی اولا ویں مختلف علاقوں میں جاکر آباد ہوئیں۔سید حسن ترفذی قصبہ نبٹور ضلع بجنور میں آباد ہو گئے۔ان گی اولا دیں سا دات نبٹور کہلا کیں یہیں قرق العین حیدر کے پر کھوں کی حولی بھی ہے اب جس کے صرف کھنڈر باتی رو مجھے ہیں۔

سید حن ترقدی کے آباواجداد میں سیداشرف " کی بخش" کے لقب سے مشہور سے ان کے صاحبراو سے سیار ارعلی، تا درعلی، ما ورعلی، تا درعلی، انورعلی، تا درعلی، انورعلی، تو در الله بخش سے دعفرت آخوندا الم بخش سے دعفرت آخوندا الم بخش سے درعفرت آخوندا الم بخش سے ایرعلی اور علی اور علی اور دعفرت آخوندا الم بخش سے دعفرت آخوندا الم بخش سے ایرعلی سے میر احتے میر احتے میر احتے میں بہاور کے ایک فیٹر میں ایک معمولی المازم سے اور بندیل کھنڈ میں تھے۔ بغاوت کے جرم احتے علی کہ بنی بہاور کے ایک فیٹر میں ایک میرٹھ سے اور بھا وی کے اندر معمولی سپانی سے ۔ بغاوت کے جرم میں بھائی کی تھی بعد میں جان بخش ہوئی ۔ ان کے بڑے صاحب زاد سے سید جال الدین حیدر سید بجاد حیدر بلدرم کے والدمحتر م اور قرق العین حیدر کے دادا ہیں ۔ سید جال الدین حیدر کے قبل اور بھائی غلام حیدر آدر شین حیدر آدر ہیں ۔ غلام حیدر اور حیین حیدر نے طباعت کی تعلیم عاصل کی اور کو اور اور میں اور کی اور خود جال الدین حیدر جھائی میں ڈبٹی پر نٹنڈ نٹ پولیس کے عہدے پر اور کرار حیدر نے ڈاکٹری کی ، اور خود جال الدین حیدر جھائی میں ڈبٹی پر نٹنڈ نٹ پولیس کے عہدے پر امور ہوئی ۔ اس طرح اس خاندان تھا۔ اور کوش اطال الدین حیدر کوش اطال الدین دور کے دار اور کی میں بریشانی شین میں خوشوال جاگیر دار خاندان تھا۔ اوگ خوش اطال اور دین دار سے ۔ اسلامی قدروں کی تخت سے یابندی کی جاتی تھی۔ ۔

سید جلال الدین حیدری کی شادی میر بندے علی مرحوم اورسیدہ مریم خاتون کی بیٹی سعیدہ بانو سے ہوئی۔ اُن سے پانچ اولا دیں سیدا عجاز حیدر، مغریٰ فاطمہ، سجاد حیدر، نصیرالدین حیدراور وحیدالدین ہوئیں۔ سیھوں نے اعلا تعلیم حاصل کی اور حکومت کے اعلا منصب پر فائز ہوئے۔ عزت، شہرت اور قدر دمنزلت سیھوں نے یائی۔

جادحدر ۱۸۸ میں قصبہ کا غریضلع جھانی میں بیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم بنارس میں حاصل کی جہاں ان کے والد بہسلسلہ ملازمت مقیم تھے۔ ۲۱ نومبر ۱۸۹ میں مدرسة العلوم علی گڑھ کی نویں جماعت میں داخل ہوئے۔ پڑھنے کے بے حد شوقین تھے۔ علی گڑھ کی علمی ماحول نے ان کے شوق کو جلا بخش ۔ ان کا شار کا فج کے بونبار طلبا میں ہوتا تھا۔ اور اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

ا اوحدد نے اوا میں بی اے کیا۔ بی اے کرنے سے پہلے بی ان کے مضامین یا نیر میں

شائع ہونے لگے تھے اور ۱۸۹۷ء ہے ۱۸۹۹ء تک معارف کے اسشنٹ اڈیٹرر ہے۔

اس جاردو میں بھی ان کے مضامین اور افسانے شائع ہوتے رہے۔اردو میں طرز جدید کے مخترافسانے کی داغ بیل انھوں نے ڈالی۔اردو میں رومانیت کے رجمان کا بانی بھی انھیں ہی قراردیا گیا ہے بجیثیت اویب بواحیدر نے کانی شہرت پائی۔ بی۔اے کے بعد ہی انھیں ملازمت لگی۔ ۱۹۱۲ کو مشہورا فسانہ نگار'' نذر الباقر'' سے ان کی شادی ہوئی۔ محتر مہا اصل نام' 'نذرز ہرا بیگم' تھا۔ یہ مشہورا و بہت نذر الباقر کے نام سے تہذیب نسواں میں کلھا کرتی تھیں۔انھوں نے بچوں کے لیے باتصویر کتا ہیں، بیمولوں کا ہار، دکھ بحری کہانی، بچی رضیہ اور اس کی بحری کھیں۔ کے لیے باتصویر کتا ہیں، بیمی نے بہاری کہانی، بچول کا ہارہ دکھ بحری کہانی، بچی رضیہ اور اس کی بحری کھیں۔ بخاب فلسٹ بک کمپنی نے ان کی کتابوں کو اسکولوں کے اردونصاب میں شامل کیا۔ ۱۹۰۹ میں مولوی سید متازعلی نے بچوں کا ہفتہ وارا خبار'' بچول'' جاری کیا اور نذر را اباقر کو اس کا اعز از کی اڈیٹر مقرر کیا۔ ۱۹۱۰ میں ان کا پہلا ناول'' آؤ مظلوم مال'' شائع ہوا۔ اس طرح شدن ان کا پہلا ناول'' آؤ مظلوم مال'' شائع ہوا۔ اس طرح شادی نے بیل ہی وہ اردود نیا میں کا فی مقبول ہو پھی تھیں۔ شروع سے ہی بہت روش خیال تھیں۔ موسیقی میں مصاحب تھیں۔ بیداری نسوال کے سلسلے میں بھی ان کے کا بے حد شوق تھا خود ستار بجاتی تھیں۔ بالکل میم صاحب تھیں۔ بیداری نسوال کے سلسلے میں بھی ان کے کا رنا ہے آج بھی یاد کے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد سے نذر سجاد حدیدر کے نام سے افسانے لکھا کرتی

سجاد حیدر کو چھے اولا دیں ہوئیں۔ چار بچ بجین میں ہی انقال کر گئے۔ایک لڑکا اورایک لڑک بقید حیات رہے۔لڑکا بڑا تھا اورلڑ کی چھوٹی ۔لڑ کے کا نام مصطفیٰ حیدر عرف چھیو اورلڑ کی قر ۃ العین حیدر عرف عینی ۔عینی آیا بھی اب ہمیں داغ مفارقت دے گئیں۔

قرۃ العین حیدر کی بیدایش ۲۰ رجنوری ۱۹۲۷ بمقام علی گڑھ میں ہوئی لیکن عینی کا بچپن والد کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے پورٹ بلیئر اور مشرق قریب میں گز را اور انڈ مان کے ٹاپوؤں میں ہوش سنجالا۔اس کے بعدا تر پر دلیش کے دورا فقادہ مشرقی اصلاع اور خاموش بہاڑی مقامات پر دن گز ارے اور خوب سرکی۔

والدکی ملازمت اور والدہ کی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے عینی آپا کی ابتدائی تعلیم باضابط کی اسکول میں نیتجنا کبھی دہرہ دون بھی علی گڑھ، بھی لا ہور، بھی لکھنو کے مختلف اسکولوں میں کچھ دن گڑارے بالآخر دہرہ دون لوٹ کرآئیں اور یہاں پرائیوٹ سے میٹرک کا امتحان دیا اور اردو میں امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ بنارس یو نیورٹی کی تاریخ میں دوسری سب سے کم عمر کنڈیڈیٹ

میٹرک کے بعدایزابیلاتھو برن کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا اور انٹرای کالج سے کیا۔ااراریل

۱۹۳۳ کو والد کا انقال ہوا۔ والد کے انقال کے بچے دنوں بعد بھائی کو دلی میں ملازمت ملی اور تمام لوگ دلی آگئے۔ بچامشاق احمدزا بری کے بیہاں قرول باغ میں قیام رہا۔ قرۃ العین حیدر کا داخلہ اندر پرستھ کا لجے دلی علی کرا دیا گیا۔ بیبی سے انگلش لٹریچر میں ۱۹۳۵ میں بی اے کیا۔ بچرا بم۔ اے لیے دلی یو نیورٹی میں واخلہ لیا۔ لیکن ان کی طبیعت بیہاں نہیں گلی لہذا بچر لکھنو آئیں اور لکھنو یونی ورش سے ۱۹۳۷ میں سکنڈ کلاس سے ایم۔ اے۔ کیا۔

11

قرۃ العین حیدرکومصوری کاشوق بجین ہے تھا۔ لبذااپناس شوق کوآ مے بڑھانے کے لیے ایم اے کے دوران گورنمنٹ اسکول آف آرٹ لکھنو کی شام کی کلاس میں داخلہ لیا۔ پھر بعد میں ہیدولیز اسکول آف آرٹ لکھنو کی شام کی کلاس میں داخلہ لیا۔ پھر بعد میں ہیدولیز اسکول آف لندن ہے بھی مصوری کی اعلاقعام حاصل کی۔ غیر مستقل مزاجی کا جوور شدوالدہ ہے ملا تھا اس کے سبب کمی بھی جگہ چند ماہ سے زیادہ نہیں تک یا کیں۔

موسیقی کا چلن گھر میں پہلے ہے تھا۔ البذااسکول میں ہندستانی کلا سیکی موسیقی اور مغربی موسیقی کی باضابطہ تعلیم حاصل کی ۔ جزنلزم کی تجمی ڈیلو ما کلاس میں لندن میں داخلہ لیالیکن اے بھی مصوری کی طرح پچ میں ہی چھوڑ دیا۔

کیمبرج یونی درخی کے ایک سمراسکول میں جدیدا تھریزی ادب کامختفر کورس کیا اس کورس میں انگلتان کے چند عظیم ترین ادیب ادر شاعرخود آ کر لکچر دیتے تتھے۔ان میں ای۔ایم۔فاسڑ بھی شامل تنھ

تقسیم کے بعد قرۃ العین حیور کا خاندان و مبر ۱۹۳۷ میں پاکستان ہجرت کرگیا۔ پہلے دو تین سال اله مور میں اپنے ایک قربی رشتے دار کے یہاں قیام کیا بحر جب بھائی کی ملازمت کرا ہی میں مستقل ہوگئی تو بحر کرا ہی نشخل کر گئیں ۱۹۵۱ میں دزارت اطلاعات دنشریات کرا ہی کے کھمہ اشتباریات وفلمیات میں انفارمیشن آفیسر کی جگہ پر عارضی بھائی ہوئی ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ رخصت بلا تخواہ لے کرلندن روانہ ہوگئیں۔ یہاں چہنچ پر پر لیں اتاثی پاکستان ہائی کمیشن لندن میں انفارمیشن آفیسر کی وہ جگہ جس پر کرا ہی میں گئیں دیا تھا ہوئی بالستان ہائی کمیشن لندن میں انفارمیشن آفیسر کی وہ جگہ جس پر کرا ہی میں گئی کرا ہی میں گئی انسافیوں کی وجہ سے بطوراحتی تا اس کرا ہی میں گئی کرا ہی میں گئی انسافیوں کی وجہ سے بطوراحتی تا اس عبد سے بعد و پلی ٹیلی گراف لندن اور بی بی کاندن اردو سیکشن میں پچھے کچھ دنوں تک کام کیا بھر پاکستان واپس آئیں اور پی آئی۔ اے کرا ہی میں انفارمیشن آفیسر بنادی گئیں۔ وہوں کا کام کیا بھر یا کستان میں مختلف عبدوں پر کام کرتی رہیں۔ ا۱۹۹۱ میں ہندستان واپس آئیں اور ہمبئی میں اور ہمبئی میں ارکیننگ اینڈ اڈ ورٹا کزیک ایسوی ایٹس میں کا پی میں انظار ہیں۔ ایسوی ایٹس میں کا پی اور ہیں کا بیا اس کی اڈیٹر رہیں۔ ۱۹۲۹ تک امیر زب جمبئی میں مینچنگ اڈیٹر رہیں۔ ۱۹۲۹ سے ۱۹۲۸ سے ۱۹۲۱ سے ۱۹۲۹ میں انظار میں آئی ان اغلیا کے سال اس کی اڈیٹر رہیں۔ ۱۹۲۹ سے ۱۹۲۱ سے ۱۹۲۹ السر پیٹی کیسی آف اغریا کیکستان میں کو ان کی انداز کیا گئی آف اغریا کیکستان میں کو انداز کی کسینوں کو انداز کی کو انداز کی کسینوں کی کسینوں کا کسی کی کسینوں کی کسینوں کی کسینوں کو کی کسی کسینوں کی کسینوں کسینوں کی کسینوں کسینوں کی کسینوں کی کسینوں کسینوں کسینوں کسینوں کسینوں کی کسینوں ک

اید پیوریل اساف میں دہیں اورفلم سیکٹن کی اڈیٹر دہیں۔ پھرا کیک سال تک سنٹرل بورڈ آف فلم سنسر میں چرمین کی اڈوائز ررہیں پھر جمبئی چھوڑ کر دلی آئیں۔ یہاں 1949 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وزیٹنگ پر فیسر رہیں۔ پھرا ۱۹۸ میں شعبۂ اردوعلی گڑھ سلم یونی ورٹی میں وزیٹنگ پر وفیسر رہیں۔ امریکہ کی پانچ چھے یو نیورسٹیوں میں بہ طور وزیٹنگ کچر رمختلف اوقات کام کیا۔ ۸۴ سے ۱۹ تک بی سے سے آئی کی جزل سکریٹری رہیں یہ جینک ضرورت منداد ہوں کو وظا کف اور مالی المداد دیا کرتا تھا۔ فاؤٹٹریشن کی جزل سکریٹری رہیں یہ جینک ضرورت منداد ہوں کو وظا کف اور مالی المداد دیا کرتا تھا۔ فاؤٹٹریشن کی المداد کا دائر ہ صرف اردو کے او بیوں تک محدود نہیں تھا بلکہ بیاد بیوں، صحافیوں ، آرٹسٹوں اور ماہرین تعلیم

سب کو مالی ایداوفرا ہم کرتی تھی۔ ہند میں سیکام عینی کی تگرانی میں ہور ہاتھا۔

قرۃ العین حیدرکا گرانہ تعلیم یافتہ تھا۔ تعلیم اس گرانے میں نسلوں سے تھی۔ ان کے پر کھوں میں لوگ صدیوں سے اعلاع ہدوں پر فائز ہوتے حلے آرہے تھے۔ علم وادب کا شوق بھی اس گرانے میں ہمیشہ سے تھا۔ شاعر، ادیب، انشاپرداز، افسانہ نگار بھی خاندان میں موجود تھے۔ مردوں کو تو چھوٹہ سے عورتیں بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ سجا دحیدر ملدرم کی نافی سیدہ ام تر یم نے قوقر آن شریف کا فاری میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ سجا دحیدر کے تمام بھائی اور ان کی اولادیں بشمول لڑکیاں سمھوں نے اعلا تعلیم عاصل کی۔ اسلامی روایات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس خاندان میں روشن خیالی بھی شروع سے بی تھی۔ والدین محمل اسلامی روایات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس خاندان میں روشن خیالی بھی شروع سے بی تھی۔ والدین محمل اور پی سے قرۃ العین حیدر نے جس ماحول میں آئے کھولی اور پرورش پائی وہ بھی علمی واد بی ماحول تھا۔ والدین کی وجہ سے ہروقت گریں اور بی عاصل کی راغب ہونا فطری تھا۔ لہذا بہت چھوٹی عمر سے قلم ہاتھ میں لے لیا۔ ابتدا ایک کا ٹون سے ہوئی جوتر کی راغب ہونا فطری تھا۔ لہذا بہت چھوٹی عمر سے قلم ہاتھ میں لے لیا۔ ابتدا ایک کا ٹون سے ہوئی جوتر کی اخبار سے ٹریس کر کے اور کیپٹن لکھی کر بچوں کے ہفتہ وار رسالہ بھول میں چھپنے کو بھیج دیا اور بھول کے سالنا سے میں وہ کارٹون جھپ گیا۔ اس کے بعد مضامین اور کہانیاں لکھی شروع کیں۔ وہ بھی فافٹ سے جھینے لگے۔

بقول مصنفه بہلی کہانی چے یاسات سال کی عمر میں کھی ۔ کہانی کاعنوان کاٹھ گودام کا اسٹیشن ہے۔
لیکن یہ کہانی کہیں شائع نہیں ہوئی۔اسے ان کی ابتدائی کوشش کہا جاسکتا ہے۔اس کے بعد دوسری کہانی
"جاکلیٹ کا قلعہ "کھی جو بنات لاہور ۱۹۳۹ میں شائع ہوئی۔ تیسری کہانی "نبی چو ہیا کی کہانی" ہے جو
پھول میں ۱۹۳۹ میں شائع ہوئی۔۱۹۳۳ تک بچوں کے رسائل میں ان کی کہانیاں شائع ہوتی رہی ہیں۔
سات سال کی عمر سے کہانی لکھنے کی مشق کر تا اور بارہ تیرہ سال کی عمر میں کہانی کا شائع ہوتا معنی خیز بات
ہے۔ یہنی کی میٹرک تک کی تعلیم جس بے ضابطگی سے ہوئی اس میں سات سال کی عمر میں اتنا لکھنا آ جاتا
کہ کہانی لکھنے گئیں اپنے چھے بہت سے سوال چھوڑتا ہے۔ یہنی نے بندرہ برس کی عمر میں میٹرک کیا اور

۱۹۴۱ء میں بنارس یو نیورٹی کی سب ہے کم عمر کنڈیڈیٹ تھیں۔اس زمانے کے لیے یہ بات انوکھی ہولیکن آج تو اس عمر میں ہرلڑ کی میٹرک کرر ہی ہے۔لہذا سات سال کی عمر کی صدافت پریفین نبیس کیا جا سکتا۔ بارہ تیرہ سال کی عمریالکل میچے تھے۔۱۹۳۹ ہے بل ان کی شائع شدہ کوئی بھی تحریز بیس کمتی۔

قرۃ العین حیدرکا پہلاافسانہ ایک شام ' جے دہ طنزید اسکر پٹ کہتی ہیں فرضی نام لالدرخ ہے ' نومبر ۱۹۳۳ ہیں شائع ہوا تھا۔ بچا مشاق احمد زاہدی کا مشورہ تھا کہ اپنے نام سے تچچوا کہ گی تو کی ویقین نہیں ہوگا کہ ایں قدرنے لکھا ہے۔ اس کے بعد دوسراافسانہ ' بیہ با تمیں'' ' ہمایوں'' منی ۱۹۳۳ میں ہنت سید جا دحیدر یلدرم کے نام سے شائع ہوا۔ تیسراافسانہ ' ادادے' جون ۱۹۳۳ کے ' ادیب' ہیں شائع ہوا اور اس پر بیس روپ کا انعام بھی ملا۔ بیافسانہ قرۃ العین حیدر کے نام سے شائع ہوا۔ بچا زاہدی شائع ہوا اور اس پر بیس روپ کا انعام بھی ملا۔ بیافسانہ قرۃ العین حیدر کے نام سے شائع ہوا۔ بچا زاہدی نے کہا بس اب تم افسانہ نگار بن گئی۔ پھر بچا کو دکھائے بغیر کہا نیاں لکھ کرساتی ، ہمایوں ، ادب لطیف اور دوسرے دسائل کو بھیجی شروع کیس جوں کی تو ں جیب گئیں۔ کہیں ہے کوئی افسانہ واپس نہ آیا جو حوصلہ عنی ہوتی ۔ اس طرح بینی افسانہ واپس نہ آیا جو حوصلہ گئیں۔ کہیں جو دمصنفہ کی زبانی من لیجے۔ گئی ہوتی ۔ اس طرح بینی افسانہ واپس کے کہا اور وعوت پر بینی نہ زباوں کے دسائل میں لکھنا شروع کیا اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یہ خودمصنفہ کی زبانی من لیجے۔ اماں سے کہا بینی خیال کی حالت دیگر گوں ہو چی ہے۔ کوشاں ہوں پھر اس آب و تا ہے نظم آپ کے ہاتھ میں آیا ہے نیز مگ خیال میں لکھنا شروع کے بیجے۔ میں نے نہایت خاطب کیا'' اب تھم آپ کے ہاتھ میں آیا ہے نیز مگ خیال میں لکھنا شروع کے بیجے۔ میں نے نہایت کا طب کیا'' اب تھم آپ کے جواب دیا بہت ایجا ضرور لکھیں گئی۔ اس اورخودا عمادی کے جواب دیا بہت ایجا ضرور لکھیں گئی۔

(كارجهال دراز باول ٢٥٥)

جس شخص کی فرمایش پر قرق العین حیدر نے افسانوی دنیا میں قدم رکھااور بہلا افسانہ تحریر کیاوہ افسانہ تحریر کیاوہ افسانہ تا ہوا۔ جب عینی آپا افسانہ اس سانہ اس سانہ اس سانہ نیر مگ خیال میں شائع نہیں ہوا۔ جب عینی آپا ہے میں نے دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ تکمیم صاحب کی فرمایش پرایک افسانہ ' بیلوگ' لکھ کرانھیں بیجیا تھانہ دسالہ ہی میں شائع ہو سکانہ افسانہ ہی واپس ملا۔ شاید ضائع ہو گیا۔

ساتی میں مینی کی پہلی کہانی'' دریج کےسامنے''جولائی،۱۹۳۳ میں شائع ہوئی۔شاہداحمد دبلوی نے کافی حوصلہ افزائی کی اورائے اداریے میں بہطور خاص ان کاذکر کیا اور لکھا

> ای سعادت به زور بازو نیست تانه بخشد خدائ بخشده

تقتیم سے قبل تک پینی کی کل اکیس کہانیاں شائع ہو پھی تھیں لیکن ۱۹۴۷ میں جب ان کا پہلا مجوعہ" ستاروں سے آ گے" چھپا تو اس میں صرف چودہ افسانے شامل کیے گئے اور بینی کو چارسورو یے رائلی بھی ملی۔اس طرح تقلیم سے قبل بینی افسانوی دنیا میں اپنی انفرادی پہچان ہوا چکی تھی بینی کے افسانوں نے پڑھنے والوں کو اپنی طرف نہ صرف متوجہ کیا بلکہ اسلوب، تکنیک، موضوع کے نیا پن نے ایک تازہ واردان ہوائے دل کا احساس بھی کرایا۔ بینی کے افسانوں کی انفرادیت پر بحث یہال ممکن نہیں یعنی نے کل سر پہر افسانے کصے ہیں۔ جن میں سے سے افسانے تو ان کے جاروں افسانوی مجموعوں میں شامل ہیں۔ لیک افسانے جو میں نے دریافت کیے ہیں وہ کلیات میں شامل ہیں اور الگ سے نیاافسانوں کے جاروں افسانوں الگ سے نیاافسانوں مجموعہ تقدیل جیں' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔کلیات کی تین جلدیں افسانوں اور ناولٹ پر مشتمل ہیں۔ چندافسانے ابھی بھی گم ہیں۔ تلاش جاری ہے۔

افسانے کے ساتھ ساتھ قرۃ العین حیدر ناول بھی کھی رہیں۔ ١٩٣٧ میں ملک تقسیم ہوا۔اس

حادثے ہے وہ اس قدر متاثر ہو کیس کہ اپنا پہلا ناول اس صدی کے زیراثر لکھا۔ فرماتی ہیں

"تقتیم ہند کےصدے نے ۱۹۴۷ کے آخر میں ساڑھے نیس سال کی عمر میں مجھے ت'میرے بھی صنم خانے'' لکھوائی۔جومیر ایبلا ناول ہے ( آئینہ خانہ میں نقش کراچی (۲۳۲)

وین جلاوطنی نے انھیں ہمیشہ پریشان رکھااوروہ اس پرطرح طرح سے سوچتی رہیں۔اس کے بعد جو بھی لکھا ای صدے کے زیر اثر لکھا۔'' آگ کا دریا'' کے وجود میں آنے کے اسباب بھی بہی ہیں۔اس کے متعلق خود کھتی ہیں:

" میں نے محبت نفرت فرجی کٹرین اور بے رحی کے بارے میں بہت فور کیا۔انسان کی انسان کی جانب ہے رحی انفرادی اور اجتماعی طور پر۔اجتماعی بے رحی کے ساتھ تقسیم کا مسلہ پھر سامنے آیا۔اس سوال نے مجھے فلسفہ تاریخ کی طرف تھینچا۔اس کا جواب دینے کی کوشش میں ایک ناول'' آگ کا دریا'' زمانے کو تمبل بنا کرمیں نے تین ہزار سال کی پھیلی ہوئی اور البھی ہوئی ہندستانی تاریخ میں سے ہندوستانی شخصیت کی عظمت کو گرفت میں لانے کی کوشش کی''

(آئينه خانه ميں قرة العين حيدر)

تقتیم کے مسلے پر بہت ہے ناول لکھے گئے لیکن جوشہرت و مقبولیت 'آگ کا دریا'' کو کی وہ کسی اور کو نظر سکی ۔ اس ناول پر پاکستان میں بہت واویلا بھی مجا ۔ اور اے مارشل لاکی بندش ہے بھی گزر تا پڑا بہت ہوتے ہوگوں نے بینی کی پاکستان ہے والیسی کا سب 'آگ کا دریا' پر بھونے والی بنگامہ آرائی کو بتلایا ہے۔ جو بالکل غلط ہے۔ آگ کا دریا و بمبر ۵۹ میں شائع ہوا۔ بینی ۲۰ میں اپنی والدہ کو بہ غرض علاح لندن لے کرگئیں اور بھر وہاں ہے جو اہر لال نہر و کے کہنے پر ۲۱ میں ہندستان تشریف لا کیں ۔ اس سے بہلے جب بینی جرت کے بعد پہلی بار ہندستان آئی تھیں تو مولا نا ابول کلام آزاد نے بھی والیس آنے کے لیے کہا تھا اور شہریت ولوانے کا وعدہ بھی کیا تھا جو آھیں آنے کے بعد فور آئل گئی۔ ایک آگ کا دریا عبور کر

کے پاکستان گئیں تھیں دوسرا آگ کا دریا عبور کرکے ہندستان واپس آئیں۔ بھائی واپس نہیں آئے انھوں نے پاکستان میں بی سکونت اختیار کی ، بقید حیات ہیں کراچی میں مقیم ہیں۔

سینی نے صرف قکشن نگاری ہی نہیں کی ہے۔افسانے ، ناول اور ناولت ہی نہیں لکھے ہیں بلکہ رپورتا ڑ ، خاکے ،اد لی مضامین بھی لکھے ہیں۔ کتابوں پر دیباچہ ،مقدمہ اور پیش لفظ بھی لکھے ہیں۔ سیکڑوں انٹرویو بھی دیے ہیں۔ بڑکی تعداد میں انگریز کی ہے اردو،اردو سے انگریز کی میں تراجم بھی کیے ہیں۔ بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں جو کتالی صورت میں شائع بھی ہوئیں ہیں۔

ان کے اگریزی کے مضامین کی تعداد بھی انچی خاص ہے۔ بک ریویواور فلم ریویو بھی لکھے ہیں۔ پاکستان سے ہندستان تک بہت ی ڈاکومیئر کی فلمیں بھی بنا کیں ہیں۔ ان کا تخلیق سنرا بھی جاری تھا لیکن اجل کو بچھ اور ہی منظور تھا۔ خرابی صحت کے باجود آخر آخر تک وہ لکھنے ہیں مصروف رہیں۔ اور اس کا م کے لیے انحوں نے ایک اسٹنٹ رکھا ہوا تھا۔ گیارہ بجے سے پانچ جھے بچے تک روزانہ پابندی سے کام کرتی تھیں۔ میری ان سے آخری ملاقات چند ماہ بہلے ہوئی تھی جب کلیات کا مصودہ پرلیں جانے ہے تبل آخری بار انحیں دکھانے کے لیے لے کر حاضر ہوا تھا۔ ٹائیل کلیات کا مصودہ پرلیں جانے ہے تبل آخری بار انحین دکھانے کے لیے لے کر حاضر ہوا تھا۔ ٹائیل کے لیے اپنی پیننگ دی تھی ۔ کلیات شائع تو ہوگئی لین افسوس کہ وہ اسے و کھے نہیں سکیں۔ اسپتال جانے سے قبل ملنے کے لیے انحوں نے دو تین بارٹون کرایا تھا لیکن میری برفعیبی کہ دلی میں موجود نہیں جانے کی وجہ سے ملا قات سے قاصر رہا۔ ان کی یا دوں ، ان کی باقوں ، ان کی تحریوں اور ان کے کار ناموں کو اجا گروں اور ان کے کار ناموں کو اجا گروں اور ان کی گروں اور ان کی گروں اور ان کی گروں اور ان کی گروں ہوتے ہوں ہوگئی جانگ کر کے اسے شائع کر دوں۔ بہت پچھے ہوا گرکہ کی میں موجود ہے۔ اور بقیہ کی حمر مایے تلاش کر کے اسے شائع کر دوں۔ بہت پچھے ہوارے پاس موجود ہے۔ اور بقیہ کی حمر مایے تلاش کر کے اسے شائع کر دوں۔ بہت پچھے ہوارے پاس موجود ہے۔ اور بقیہ کی حمر مایے تلاش کر کے اسے شائع کر دوں۔ بہت پکھے ہوارے ہوں کی مرامی کیے طروق ہیں۔

اب آئے آپا کے ادبی کارناموں پرایک نظر ڈال لیں۔اب بیمیراث اردووالوں کی ہے۔

### لعل وبدخشال کے ڈھیرچھوڑ گیا آفابتخلیقات

افسانوی مجوع

| 1947 | اشاعت اول | خاتون کتاب گھر، دہلی،             | ستاروں ہے آگے |
|------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| 1954 | اشاعت اول | مكتبه جديدلا مور                  | شخفے کے کھر   |
| 1966 | اشاعت اول | كتبدجد يدلا مورر مكتبه جامعه دبلي | پت جعزگ آواز  |
| 1982 | اشاعت اول | ایجویشنل بک ہاؤس علی گڑھ          | روشی کی رفتار |

|      |                 |                                      | 3-6-3-2-0-0                         |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                 | 18.1                                 | ناولت 🕁                             |
| 1960 | (25,26)         | نیادور کرا چی، طویل کبانی نمبر، شاره | سيتابرن                             |
| 1964 |                 | حلقهٔ ادب، مبنی                      |                                     |
| 1966 |                 | مجموعه بت جعرك آوازيس شامل           |                                     |
| 1977 | طوار)           | بيسوي صدى، دلى جون 1977 (قد          |                                     |
| 1976 |                 |                                      | ولريا                               |
|      | إتى جارون       | اس میں ہاؤسٹک سوسائٹ کوچھوڑ کر       | ميار ناولث<br>ميار ناولث            |
| 1981 |                 | ناولث شامل بیں۔ایج کیشنل بکہ         | 7                                   |
|      |                 | The Mary                             | ت ناول خ                            |
| 1949 | اشاعت اول ايريل | مكتبه جديده لا بور                   | میرے بھی صنم خانے                   |
| 1952 | اشاعت اول       | مكتبه جديد، لا بور                   | سفينة ثم ول                         |
| 1959 | اشاعت اول دنمبر | مكتبه جديد، لا بور                   | آگ کادریا                           |
| 1979 | اشاعت اول       | چودهری اکیڈی ، لا مور                | آخرشب کے ہم سفر                     |
| 1977 | اشاعت اول       | مكتبدار دوادب لابهور                 | كارجهال دراز باول                   |
| 1979 | اشاعت اول       | مكتبهاردواوب لاجور                   | کارجہال درازے دوم                   |
| 1987 | اشاعت اول       | مكتبددانيال كراجي                    | گردش رنگ چمن                        |
| 1990 | اشاعت اول       | ایجوکیشنل پلی شنگ ماؤس، دلی          | عاندني بيكم                         |
| 2002 | اشاعت اول       | ايج كيشنل پلي شنك باؤس، د لي         | شاه راه حرير                        |
|      |                 |                                      | ל תצודל                             |
|      |                 | و لکھے ہیں                           | قرة العين حيدر نے كل گياره ريورتا أ |
|      |                 | مِن "شيفے كھر" ميں شائع ہوا          | الندن ليثر 1953 ميں لکھاليكن 54     |
| 1960 | يل              | نقوش لا ہورا پر                      |                                     |
| 1958 | ان              | نقوش لا ہور ، جو                     | ۲۔ ستبرکا جاند                      |
| 1966 | بلتاجون         | نقوش لا ہور ، اپ                     | ٣_ چھے اسرتوبدلا ہواز ماند تھا      |
| 1968 |                 |                                      | س_                                  |
| 1978 | £.              | آج کل، دلی مار                       | ۵۔ کوہ د ماوند                      |
| 1983 | 15              | ندآتی ہے ادب لطیف لام                | ٢- قيدفاني بن الطم بكه              |

| فن اور شخصيت | قرة العين حيدر:                       | 14                        |                 | نماكا خصوصى شماره              | كتاب   |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
|              | بنه اردوادب لا بمور                   | £ .                       |                 | كلكشت                          | _4     |
|              | به ارد وادب، لا مور                   |                           |                 | جہان دیگر                      | _^     |
|              | به اردوادب، لا بهور                   |                           | لنار ہے         | خفر سوچتا ہے دوار کے           |        |
|              |                                       |                           |                 | دكن سانيين فحارسنسار           |        |
|              |                                       |                           |                 | ید ماندی کنارے                 |        |
| نع ہو تک ہیں | مجموعول كي صورت بيس شا                | دک ر لور تا ژ دو          | كوحيوز كربقه    |                                |        |
| ن زیران      | ر میشنل پبلشنگ ها وس د کی             | ندستان ش <sub>س ایج</sub> | نع کیا ہے اور ہ | ن میں سکے میل نے شارگ          | باكتا  |
| ای موجد پر   | ۔<br>۔اوراس وقت بیدمیرے               | بافت کرلیا ہے             | ر نے اسے در     | ے" مم شدہ تھا۔لیکن میر         | - کنار |
| ٠٠٠٠٠ ا      | ارد ن د ک پیدر ک                      | 727-2                     | 7               | عيين-                          | دو جمو |
| 2000         | پېلشنگ ماؤس دېلى _                    | الحكيشنل                  | (לָנֶלֶּיָל     | ار کوه د ماوند ( جھے           |        |
| +            | پیشنگ ہاؤس دہلی۔<br>پیلشنگ ہاؤس دہلی۔ | المحكشنا                  |                 | ۲- متبركاجاند (جار             |        |
| 2002         | پېسنگ ېاو ن دې پ                      | ا_جو                      | •               | قرة العين حيدر كي مر           |        |
|              | يبلشنك باؤس دبلي                      | الحيشنل                   | •               | ا۔ دامان باغباں (خ             |        |
| 2003         |                                       |                           |                 |                                |        |
| 2004         |                                       |                           |                 | ۲۔ کفگل فروش<br>میں کو مگل فیش |        |
| 2004         | دوا کا دی دبلی<br>عشد                 | مین نصاوری) ار            | ((())(          | ٣- كف كل فروش                  |        |
| وبلي 2004    | )ایجویشنل پبلشنگ ہاؤس                 |                           |                 |                                |        |
|              |                                       |                           |                 | ۵۔ استاد بڑےغلام کلی خاا       |        |
| 2003         | ننزد بلی                              | ين )هرآ نند يبلي كيش      |                 | مانتي ميلاني /قرة العين ح      |        |
|              |                                       |                           | -               | تراجم الحريزى ا                |        |
|              |                                       |                           | ردويس           | 🖈 انگریزی سے                   |        |
| 1958         | لیڈی از ہنری جیس)                     | بٹریٹ آف کے               | روانے۔ (یو      | ا۔ ہمیں جراغ ہمیں              |        |
|              | The ميخائل شولوخوف                    | Fate of a M               | an              | ۲_ آدمی کا مقدر                |        |
| 1969         | تبه جامعه دبلی                        | ل بائی کوف۔ یک            | وا              | ٣_ البس كے گيت                 |        |
| 1966         | په چامعه، د بل                        | بزاعتادون ، مكتبه         | چ               | سم۔ ماں کی تھیتی               |        |
|              | يل، في _السرايليث                     | رن دی کیتھوڈ ر            | 1%              | ۵۔ کلیسامِں قمل                |        |
|              | Break f) فرو مين كايوث                |                           |                 | ۲۔ تالاش                       |        |
| 1960         |                                       | ش لا بور، جون             | -               | ٤- تين جاپاني تحيل             |        |

I۸

| -          |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1962       | ۸۔ جن حسن بن عبدالرحمان (اول، دوم)، مکتبہ جامعہ، دہلی اکتوبر                     |
| 1939       | 9 _ ایلس ان وغر رلینڈ، رسالہ بھول لا ہور، میں قسط وار                            |
| 1958       | ۱۰ یا وَ (بنگالی افسانه) سیدولی الله به ماه نو کراچی نومبر                       |
| 1960       | اا۔ رات کی بات (آسریلین کہانی) ہم قلم کراچی،اگست، تمبر                           |
|            | ١٢۔ دى اسٹوري آف كے بنك كار بث، تہذيب نسوال                                      |
|            | اردوے انگریزی                                                                    |
| 1970       | ا۔ غالب اینڈ ہر پوئٹری علی سردارجعفری / قر ۃ العین حیدر۔ یو بولرمبی              |
| 1974       | ۲- اسٹوریز فرام ایٹریا خوشونت سنگھ/قر ة العین حیدر، اسرانگ دہلی                  |
| 1992       | ٣- دى نوچ كرل (حسن شاه كاناول) قرة العين حيدر اسرانگ دېلى                        |
| 1995       | ۵_ ڈانسنگ گرل (حسن شاہ ،خودنوشت سوانح) (امریکن اڈیشن)                            |
| نشا، غالب، | ان كتابول كے علاوہ اقبال كى "نياشواله"، فيض كى ايك نظم، آغا بابر كى كہانى، ابن ا |
| . 7.       | ابوالفضل صديقي وغيره كومجى ترجمه كيا ہے۔                                         |
|            | 🖈 اپی کتابوں کے اردو سے انگریزی میں ترجے کیے۔                                    |
|            | ا۔ آگ کادریا The river of fire                                                   |
| 1994       | اسرانگ, Fire Flies in the Mist                                                   |
|            | The Sound of Falling leaves بت جعر کی آواز سے                                    |
| 1955       | سم- جلاوطن (افسانه) The Exiles بن پاکستان                                        |
| 1979       | ۵- ا گلے جنم موہے بٹیانہ کیجو A womens life ، چیتنا پبلی کیشن                    |
|            | Tea Garden of Sylhet خُلِكُ كَا بَاعُ                                            |
| يىن شائع   | ٤- بہت ہے افسانوں كا انگريزي ميں ترجمه كيا جو امپرنٹ اور السريال ويكلي           |
|            | -2 %                                                                             |
|            | بچوں کی کہانیاں (انگریزی سے اردو)                                                |
|            | ا۔ اومٹری کے بیجے ۲۔ بہادر گھوڑا                                                 |
| -          | ٣- ميال دهيني ل كے بح                                                            |
|            | ۵۔ ہران کے بچے ۲۔ شیرخاں                                                         |
|            | ے۔ ڈینگو ۸۔ جن حسن بن عبدالرحمان<br>ک۔ ڈینگو                                     |
| باكارساله  | بیتمام کتابیں مکتبہ جامعہ د ہلی ہے شائع ہوئی ہیں۔ان کےعلاوہ درجنوں کہانیاں بچوا  |
|            |                                                                                  |

```
پھول اور بنات لا ہور میں بھری ہوئی ہیں۔ پچھ کہانیاں میں نے تلاش کی ہیں جومیرے پاس ہیں۔
کتابیں جود وسروں نے مرتب کیس

ارآ مینہ جہاں اول تاسوم (کلیات قر قالعین حیدر، ناولٹ/افسانے)

مرتب جمیل اختر 2006 NCPUL
```

```
قدیل چین (نیاافسانوی مجموعه) مرتب جمیل اخر NCPUL
2007
٣- نوائيروش (انرويوز) مرتب جميل اختر انزيشنل اردوفاؤ تديش 2001
           ۳- انداز بیان اور (انشرویوز) مرتب جمیل اختر فرید بک ویو، دبلی
2005

 ۵۔ داستانعبدگل (مضامین) مرتب آصف فرخی کتبددانیال کراچی

2002
            ۲۔ گل صدیرگ (مضامین) مرتب محمد مجیب خال کتابی دنیا، دہلی
2006
           قرة العين حيدر كخطوط مرتب فالدحسن مي ريس بك شاپراچى
2002
                                                   قرة العين حيدرير كتابين
             ا۔ قرة العین حیدر کافن عبدالمغنی۔ موڈرن پبلی کیشن ہاؤس دہلی
1991
         قرة العين حيدر كي ناول نگاري شهنشاه مرزا نفرت پېلي شرز بكھنو
1989

 ٣- قرة العين حيدر، ايك مطالعه: مرتب ارتضى كريم

               ایجوکیشنل پبلیشنگ باؤس، دہلی
1992
قرة العين حيد تشخص كي تلاش مين: المحطفيل _ بك ايندُ لشريري ساؤعدُ يا كستان 1991
          قرة العين حيدر بحثيت ناول نگار اسلم آزاد سيمانت بركاش، دبلي
قرة العين حيدر خصوصي مطالعه مرتب، عامر سهيل ملتان ياكتان بيكن بكس 2003
                               قرة العين حيدر كي مرتبه كتابين جويريس مين بين
          گذشته برسول كى برف _نذرسجاد حيدركاروز نامچة 'ايام گذشته' (والده)
 تخیلات (انشائیه) سیدافضل (قرة العین حیدر کے خالو) افضل علی کی والد واکبری
            بيكم بحى ناول نكارتحين "كودر كالال" (1907) ان كامشبور ناول ___
                       قرة العین حیدر کی کتابوں کے تراجم جودوسروں نے کیے
   آ گ کا در یا۔ انگریز ی اور روی کے علاوہ ہندستان کی چودہ زیانوں میں ترجمہ ہوا۔
```

اندر پرست برکاش دہلی اورالہ آباداور NBT نے شائع کیا۔ عاندنی بیم-مندی میں گیان بیدد بلی نے 1996 میں شائع کیا س- الطي جنم موب بثيانه كيجو- مندى مين راج كمل، ولى في شائع كيا\_ س- ایکائی کی زندگی (سیتابرن) کے نام ہے ہندی میں شائع ہوئی آخرشب کے ہم سفر۔مترجم اصغروجا ہت۔ گیان پیٹے دہلی يدداغ داغ اجالا \_مترجم ڈ اکٹر صادق \_گيان پيھود ہلی (اس مجوع من كلسا كبانيان شامل بين)

یرتی ندھی کہانیاں کے نام سے ایک انتخاب راج کمل نے شائع کیا۔

تین او پنیاس کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی۔ LA

یت جھڑ کی آواز۔ انگریزی، ہندی، سندھی کے علاوہ کئی اور زیانوں میں ترجمہ ہوا۔

ان نتنول ناولٹ کای ایم نعیم شکا گونے انگریزی سيتابرك باؤسنگ سوسائی میں ترجمہ کیا ہے جے' کی فاردومن' نے 1999 بت جھڑ کی آواز میں شائع کیا۔

قرة العين حيدر كےمضامين (اردو)

پچرگیری بان کے چندمضامین کا مجموعہ ہے جو پہلے پاکستان میں شائع ہوا تھا۔اب ہندستان میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ آصف فرخی یا کستان اور محمد مجیب خال نے بھی ایک ایک مجموعہ مضامین کا مرتب کیا ہے جس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ ابھی بھی درجنوں مضامین مختلف رسائل میں بكرب بوئے ہيں۔ بچھ ميں نے بھی جمع كے ہيں۔جو كتابي صورت ميں سامنے آئيں گے۔ قرة العین حیدر کےمضامین (انگریزی)

قرة العین حیدرایک لم عرصے تک انگریزی صحافت سے دابستہ رہی ہیں۔ یا کستان، لندن اور پھر ہندستان۔ انھول نے فیض احمر فیض کے کہنے پر انگریزی میں اپنا پہلا مضامین جارج برناؤ شایر لکھا تھا۔ جو یا کتان ٹائمنر میں شائع ہوا تھا۔ اس کے متعدد مضامین پاکتان کے اخبارات ورسائل میں شائع ہوئے۔ پھر جب لندن گئیں تو '' ویلی ٹیلی گراف' سے وابستہ ہو کیں اور عورتوں کے صفحے میں کام کیا اور مضامین کے علاوہ بہت ہے انٹرویوز بھی لیے جوشائع ہوئے۔ جب ہندستان واپس آئين تو"الشريط ويكلى" اور" اميرنت" مين بحيثيت اسشنث الدير اورا ويرتقر يبأباره سال كام كيا-سیزوں مضامین لکھے،فلم ریویواور بک ریویو لکھے۔ستر سے زائد انگریزی مضامین کی فہرست میرے یاس موجود ہے۔ اور بقیہ کی تلاش جاری ہے۔

ڈ اکومنٹری فلم بنائی

قرۃ العین حیدر پاکتان اور ہندستان ولندن تک پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا ہے وابسۃ رجی لبندا انھوں نے ہندو پاک دونوں جگہ اشتہار سازی کے لیے ڈاکومٹری فلمیں بنا کیں۔ یہ تمام فلمیں وزرات اطلاعات ونشریات حکومت پاکتان وہندستان کے لیے بنا کیں۔ کی فلموں پر انعام ملا۔ اس کام کے لیے انھوں نے باضابطہ امریکن اڈوائز رسے دستاویزی فلم سازی اور اسکر بٹ رائمنگ کی ٹریننگ لی۔ ہندستان میں انھیں فلمی کہانی کھنے کا بھی آفر ملا۔ فلم '' ایک مسافر ایک حیدنہ'' کا ڈائیلاگ کھا۔

🖈 انگریزی میں شاعری

قرۃ العین حیدر نے انگریزی میں شاعری بھی کی ہے۔ طویل مختفر تجریدی، علامتی ہرطرح کی تظمیں کھیں۔ بہت کی ضائع ہو گئیں۔ بچھ پاکستان ٹائمنراور پاکستان کوارٹر لی میں شائع ہو کیں۔ مصوری سے شوق

قرۃ العین حیدرکو بجین سے تصویریں بنانے کا شوق تھا۔ لکھنو میں ایم اے کے زمانے میں لکھنو

آرٹ اسکول میں داخلہ لیا۔ ایل۔ ایم۔ سین سے جاپانی داش بھنیک سیسی تقسیم ملک کے بعد جب
پاکستان سیس تو دہاں بھی اپنے اس شوق کو جاری رکھا۔ پاکستان سے جب لندن سیس تو وہاں ہیدر لیز
اسکول آف آرٹ جوائن کیا۔ دہاں کی لائیودکلاس میں بچھ مرصے کام کیا۔ آپ نے پیخ تنز کی السٹریشن
کی اورلندن میں اس کی نمایش بھی ہوئی تھی۔ اپنی کتابوں کے اسکیج خود بنائے ہیں۔ آج بھی ان کے گھر
میں ان کی بنائی ہوئی پینٹنگ موجود ہیں۔

موسیقی ہےشوق

قرۃ العین حیدرکوموسیقی کابھی ہے حدشوق تھا۔ انھیں پیشوق وراشت میں ملاتھا۔ ان کے گھرانے میں کافی لوگ موسیقی کے بار کھ تھے۔ میں کافی لوگ موسیقی کے شاکل بھی اورخودگاتے تھے۔ ان کے بڑے اہا کلاسیکل موسیقی کے پار کھ تھے۔ ان کی والدہ ستار بجاتی تھیں ۔ قرۃ العین حیدر نے والدین کی ایما پرموسیقی کی تعلیم حاصل کی اور ہائی اسکول میں بہطورا کیک مضمون میوزک سیھی ۔ اور کلاسیکل موسیقی کا باضابطہ کورس کیا ستار اور بیا نوسیکھا۔ پاکستان میں مسٹر فرنا نڈیز بیانو مجرر ہے۔ لندن میں بیانو کی مزید تعلیم کے لیے بیکر اسٹریٹ کے ایک میوزک میں مسئول میں واضلہ لیا۔ ہندستان واپس آگر بھی بیشوق جاری رہا۔ جب تک صحت رہی شوق فرماتی رہیں۔

☆ خاکہ نگاری
ﷺ خاکہ نگاری
ﷺ نے مضامین کے علاوہ بہت ہے خاکے بھی لکھے ہیں۔ جو مختلف رسائل میں شائع تو

ہوئے کیکن کتابی صورت میں اب تک منظر عام پرنہیں آئے ہیں۔جن لوگوں پر خاکے لکھے ہیں ان میں چندید ہیں۔شاہد احمد دہلوی،صدیق احمصدیق، چودھری محمطی ردولوی،مولاتا مبرمحمد خال مالیر کوٹلوی، عزیزاحمر،ابن انشا،عصمت چغما کی،واجده تبسم، ہاجره سرور،صالحه عابد حسین۔ اداروں سے وابستگی

عینی آیا، رائٹرز گلڈیا کتان کی اسانی ممبر،آل انڈیاریڈیو، دلی کے اردویروگرام اڈوائزری کمیٹی كى ممبر، ساہتيه اكادى او وائزرى بورو كى ممبر \_سنٹرل بورو آف فلم سنرزكى ممبر، ترقى اردو بورو، بيشنل فاؤنڈیشن فارکمیونل ہارمونی، رہیں ہیں۔مسلم یو نیورٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وزیٹنگ پر وفیسر اورمغربی ممالک کی درجنوں یو نیورسٹیوں میں وزیٹنگ لکچرررہی ہیں۔اور بہت سےاداروں سے وابسة しかいり

|          | اعزازات وانعامات                                                   | *      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 74.      | عینی آپاکوبہت سے اعزازات وانعامات ملے۔ چنداہم یہ ہیں۔              |        |
| 1967     | ساہتیہ اکادی ایوارڈ (افسانوی مجموعہ بت جھڑکی آواز)                 | _1     |
| 1969     | سودیت لینڈ نہر والوارڈ برائے تراجم                                 | _1     |
| 1982     | اتر پردلیش اردوا کادی ایوار ڈبرائے مجموعی ادبی خدمات               | _٣     |
| 1984     | پدېشرى                                                             | -4     |
| 1984     | غالب ابوارد                                                        | _۵     |
| 1990     | گيان بينها ايوار د                                                 | -4     |
| 1988     | ا قبال-مان                                                         | _4     |
| 1994     | فيلوآ ف سابتيه ا كادى                                              | _^     |
| 2000     | بها در شاه ظفر ایوار دٔ ،ار دوا کا دمی                             | _9     |
| 1981     | ىروفىسرشامدى ايوارد مغربى بنگال اردوا كادى                         | _1+    |
|          | انٹر پیشنل ایوارڈ برائے مجموعی اد بی خد مات، دوجہ، قطر             | _11    |
| - 2,7    | وفات                                                               | ☆      |
| يدراجعون | ۱ اگست ۷۰۰۷ء کی درمیانی شب کواس دار فانی ہے چل بسیں۔ اناللہ واناال | 110/14 |
|          |                                                                    |        |

سيدحالم

# نهٹور کی دختر

باسمة تيرسف ال بوئ اتر يرديش كے شهر رُن من ، جے اب بلند شهر كہتے ہيں ، ايك نوخيز د بي كلكر تعینات ہوا۔اے برطانوی راج کی خدمت میں داخل ہوئے مشکل سے ڈیڑھ سال گزرے ہول گے۔ ككثراس ضلع كاس وقت تاريخ ادب اردو كے مصنف ڈ اكثر رام بابوسكسينہ تھے۔ان سے ہمارے نو خيز افسر کی ٹر بھیڑ بجنور میں ہوئی تھی جہاں اس نے وہاں کے کلٹرخاں بہا درسیداحم علی کے ایمایرایک مشاعرہ اور ایک ادبی کانفرنس بریا کی۔مشاعرہ کے صدر"اعمالنامہ" والے سررضاعلی تھے، ادبی کانفرنس کی صدارت کا قرعہ ڈاکٹر رام بابوسکسینہ کے نام نکلا تھا۔معلوم نہیں انھیں میری کون ی ادا بھا گئی کہ بجنور ے واپسی پر انھوں نے چیف سکریٹری سے کہد کر مجھے بلندشہ تھینج بلایا۔ موصوف بوی آن بان رکھتے تے ۔ کائستھ تھے اس لیے اردو پرعبور حاصل تھا، لیکن صرف زبانی اردو پرتحریر پر۔ان کا بسنبیں چلتا تھا۔ تاریخ ادب اردوانحوں نے اگریزی میں تکھی تھی۔ نمایش میں دربارلگتا تھا، برے ترک واحتشام کے ساتھ در بار کے لیے تقریر لکھنے کا کام میرے میرد کیا گیا۔اس کے علاوہ شام کوان سے ٹینس کورٹ میں روز ملا قات ہوتی۔ بھاری بدن کے باوجودوہ ٹینس اچھی کھیلتے تھے۔ایئے نوعمر چھریرے بدن والے ڈپٹی ككثر سے بہتر ليكن كھيلوں كى دنيا ميں اس كوا يك برترى ميسر تھى ۔اس نے ہاكى ميں اتمياز حاصل كيا تھا۔ علی گڑھ سے نشانِ امتیاز یا کلر لے کرآیا تھا۔اس کی شامیں ٹینس اور ہاکی کے درمیان بٹ جاتی تھیں۔ بجنور کی طرح یہاں بھی اس نے بچبری کے المکاروں کو جوڑ کر ہاکی ٹیم بنالی تھی۔جس نے ڈی اے وی کالج بلندشہراور جان کالج لکھاوٹی کی میوں کے چکے چیزادیے۔ بجنور میں نو وارد ڈپٹی کو جسے بچہری بچہ ڈیٹ کہتی تھی ،اینے درمیان ہاکی اور گیندے نقاشی کرتے ہوئے دیکھ کرٹیم کا حوصلہ بڑھ گیا۔انگریزوں کا چل چلاؤتھا،اب نوعمر برنش آفیسرد کھنے کونبیں ملتے تھے۔لہذاوہ سلسلہ کہایس بی اور کلکٹر ٹیموں کی کپتانی كرين، متروك مو چكاتھا۔ من نے كھيل كے ميدان مين قدم ركھا تواكي بلچل بريا ہوگئے۔ كجبرى كى ثيم كي حوصله في آسان جيوليا حوصله كي آ مركاويم كبال مخبرياتي بي - بهاري فيم كويا اشووميده يكيه بر نکل تھی،جس کی ہمت ہوراہ میں روک لے کھیل خواہ ہاکی ہوخواہ ٹینس محنشہ ڈیڑھ محنیہ چاتا تھا۔مغرب سے عشاہ تک کا وقت بھر بھی نج جاتا تھا۔ اپنا شار میں نے (ندونیانے) ملنساروں میں بھی نہیں کیالیکن

بلندشرکلب (جہال میں رہتا تھا۔ ) کے پاس سول لائن میں دوگھر ایسے تھے جہاں میں بار بارجا تا تھا اور جہال جان کو تی چاہتا تھا۔ ایک تو خواجہ سعیدالدین صاحب ڈپٹی کلکٹر، ایس ڈی صدر کا مکان، دوسر سعیدالدین حیدرصاحب آنجیئر ہائیڈل کا مکان۔ خواجہ صاحب ایک فرشتہ سیرت انسان سے جن کا ذکر زمانہ نے فرصت دی تو بھی تفصیل کے ساتھ کروں گا۔ یہاں اتنا کہد دینا کافی ہے کہ سید والا گہر کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ دلی میں ان کی جائیداد کو کٹوڈین نے ایکوٹی پراپڑتی قرار دے دیا تھا۔ سالہا مال وہ عدالت میں جاتے رہے کہ میں نے بھی سرحد پارٹہیں کی۔ میں یہاں موجود ہوں۔ میں یو پی سرکار میں ڈپٹی کلکٹر ہوں لیکن کٹوڈین کی عدالت نے باور ہی نہیں کیا۔ اس پر آشوب دور میں ایک مثالیں وافر تھیں۔ سعیدالدین حیدرصاحب کی بیگم رعنا حیدرصاحب تخصیت اور کشش والی خاتون تھیں، مثالیں وافر تھیں۔ سعیدالدین حیدرصاحب کی بیگم رعنا حیدرصاحب تخصیت اور کشش والی خاتون تھیں، انھوں نے ایک روز جاد حیدر محدود کی انجھی خاصی ناول نگار المجان جی اسی کی ان کا شارصف اول کے اہل قالم سی سے آنے والی ہیں۔ نذرصاحب کا ابتدائی نام نذر الباقر تھا۔ وہ دوسرے درجے کی انجھی خاصی ناول نگار شیں ہوں تھیں کین جس ایک خاتوں کے اہل قالم تھیں ہوں تا تھا۔ ترکی ادب، انشا پر دازی اور علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کی رجٹراری کے خمن میں ان کا نام آتا ہیں ہوں تا تارہے گا۔ نذر سجاد حیدرصاحب کی خدمت میں حاضری کا گنا ہارموقع طا۔

ہے اور نام آتارہے گا۔ نذر سجاد حیدرصاحب کی خدمت میں حاضری کا گنا ہارموقع طا۔

ایک روزیہ نوید ملی کہ ان کی صاحبز ادی قرۃ العین حیدرلکھنؤیونی ورٹی ہے چھٹی پر چندروز کے ۔
لیے رعنا حیدرصاحبہ کے پاس آرہی ہیں۔وہ انگریزی ادب میں ایم اے فائنل کا امتحان دے کر آرہی ہیں۔ لیے بہر ملاقات ایک تقریب ہاتھ آگئے۔ میں نے چارسال پہلے ملی گڑھ ہے انگریزی میں ایم اے کیا تھا۔ وہ پروفیسر سد ھانت کی شاگر وہ تھیں۔ میرے استاد پروفیسر الف ہے فیلڈین تھے۔ مارے کیا تھا۔ وہ پروفیسر سد ھانت کی شاگر وہ تھیں۔ میرے استاد پروفیسر الف ہے فیلڈین تھے۔ مارے ''وائے وا'' (زبانی امتحان) میں پروفیسر سدھانت آئے تھے۔اشتیاق اور جبتو کے ساتھ میں انظار کرنے لگا۔نو وارد کوس ہے ہیں تک دیکھا۔

كرشمددامن دل مى كشد كدجااي جاست

عفوان شاب، زندگی سے بھر پور، لیافت سے معمور، سرایا اعتاد، ہمدافقار۔میانہ قد، گندی رنگ، بالوں کی آرایش اوراونجی نشست نے قد میں اضافہ کردیا تھا۔ غالب کے اس شعر کومفہوم بدل کر رہ ھیے:

بہرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا اگر اس طرہ پُر ﷺ وفم کا ، ﷺ وفم نکلے گفتار میں گل اُفشانی کا انداز، استدلال پر جذبات حادی، ابتدائے بلوغ کی بے ساختگی، نا پختگی، اور طفلانہ پن، اقبال سے شیفتگی کا میے عالم'' جی چاہتا ہے اسے کھا جا کیں۔'' ہرنگاہ میں ایک نیا انکشاف، بات چیت میں چیکنے کا ساانداز ، زندگی کے ولولہ کی ہر ہرلفظ میں آہٹ۔اس وقت کے خبرتھی کہ بیذ بین طالبہ ایک درخشال مستقبل کی دہلیز پر کھڑی تھی۔

اوربيدورتها بحى ايك ايسينو جوان كاجو كهيلول مين مبارت كادم بحرتا تحار

یہ بات معلوم ہونے میں دیر نہ لگی کہ رعنا حیدر اورخودان کے مہمانوں کا تعلق بجنور کے مشہور تصبہ بہورے ہے، جہال سے ابھی سال بحربھی نہ ہوا ہوگا ، ہماری بجنور کچبری کی ہا کی ٹیم ضلع پولیس کی ٹیم کو شکست فاش دے کرفتے مندا نہ لوٹی تھی ۔ نہٹور والے پولیس کی بعض زیاد تیوں کے باعث اس سے خفا تھے، برہم تھے۔ بچبری کے بابوؤں نے خلاف تو تع اپنی رقیب اور مشاق پولیس ٹیم کے مشتلے ہوانوں کو ہرا دیا تو شہر کے ایک سرے مدوسرے سرے تک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمارا جلوس نکالا گیا۔ پولیس و ہرا دیا تو شہر کے ایک سرے مدوسرے سرے تک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمارا جلوس نکالا گیا۔ پولیس و الے اپنے کھیان بن کو چھپانہ سکے۔ ڈپٹ سپر نشنڈ نٹ پولیس گوند چندر نے جو بہت آگے جاکر یو پی والے اپنی کے ڈائر کٹر جزل ہے ، میر سے ساتھ گفتگو میں اپنے گلہ کا ظہار بھی کر دیا۔ عوام کی بے مجابا شاد مانی کے لیے ہماری ہا کی ٹیم کو مور و الزام کیوں تھہرایا جائے۔ اس احتجاج میں کھیان بن کی آ ہٹ ملتی تھی۔ بہرکیف نہٹور کی فتح جلد بھلائی نہ گئی۔ وہیں سے اس روش کی شروعات ہوئی جس کے تے سید حامد جس بہرکیف نہٹور کی فتح جلد بھلائی نہ گئی۔ وہیں سے اس روش کی شروعات ہوئی جس کے تعید حامد جس بہرکیف نہٹور کی فتح جلد بھلائی نہ گئی۔ وہیں سے اس روش کی شروعات ہوئی جس کے تعید صاحب سے حامد جس

### ضلع میں جاتا وہاں رفیق المکاروں کی ایک ہاکی ٹیم تر تیب دیتا اور من وگرز دمیدان دافراسباب

كانعره بلندكياجا تابه

حوصلہ بالآخراس قدر بڑھ گیا کہ ایک سال سکریٹریٹ کی ٹیم نے اینے جواں سال او پشنل وسركث مجسريك كى قيادت مين فليك كراوند مين يو بي بوليس كى فيم كو براديا -جسس ا قبال احمد ك صاجزادہ اسلام احمد جواس وقت یو پی پولیس کے ڈائر یکٹر جزل تھے اپن ٹیم کا دل بردھانے کے لیے تماشائول كى صف ميس موجود تھے۔ بوليس والے سوچنے لگے كداس ظالم اے وى ايم كاكيا كيا جائے، جمانے والا گول جس کی اسک سے بہد نکا تھا۔ نین تال والے عام طور پر کھیلوں اور خصوصاً ہا کی کے بڑے دلدادہ تھے۔کوئی اچھا پیج ہوتو د کا نیں بند کر کے فلیٹ کو کھیا کھیج بھردیتے تھے۔جلد ہی وہ نے اے وْ ي ايم كاكلمه يره صنى لكف كتن ولكش اور كيے حوصله افز ااور ولكشا تنے وہ ايام جب فرائض منفهي كو كھيلوں

نے باغ و بہار بنادیا تھا۔عزائم کا اڑ دھا،اورتمناؤں کی ریل پیل تھی اورہم تھے۔عمر ہی ایسی تھی۔

نذر سجاد حيدر صاحب نے اپن صاحبز ادى كے برعكس اس نوخيز افسركو شايد درخور اعتناسمجهاجويولي اسٹیٹ سول سروس ۱۹۳۲ء کے چے میں سے مامور ہونے والے افسروں میں سرفبرست تھا۔اس دور کی يا دگار دوتين سانيك باتى ره كئے اور ايك مثنوى اور خيالات كى روكو بھول كر تقيم كى رويس بيمتاز خانواده سرحدیار چلا گیااورمیرے افق سے ایک عرصہ کے لیے محوبوگیا۔ ۱۹۳۹ء میں فیڈرل پلک سروس کمیشن نے ان اسامیوں کو بھرنے کے لیے جوآئی ی ایس کے بیشتر انگریز اورمسلمان افسروں کے ہندستان چھوڑ جانے کی وجہ سے خالی ہوگئ تھیں، ہندستان بھر کے ریائی سول سرومیز کے اضروں کے نامہ اعمال کو کھنگالا ،ان کا انٹرو یولیا اوران میں ہے کچھ کو آئی ،ی ایس کی جانشین آئی اے ایس کے لیے منتخب کرلیا۔ حسن ا تفاق نظرا نتخاب سید حامد پر بھی پڑی۔

اطلاعات آتی رہیں کرقر ہ العین حیدرافسانہ نگاراور ناول نگار کی حیثیت ہے امتیازات حاصل كرراى ہيں۔ ياكتان ميں انھول نے محشن محسوس كى اور بالآخروہ ہندستان واپس آگئيں۔ كراچى سےوہ ممبئ منتقل ہوگئیں اور السرٹیڈ ویکلی میں کام کرنے لگیں۔ اور بہ حیثیت اہل قلم کے وہ اقران وامثال کو چھے چھوڑتی چلی گئیں۔لیکن یہال ہمیں ان کی حیثیت عرفی سے سروکارنہیں ہے۔ہم تو ان کی شخصیت کے غیرمعروف گوشوں اور ان کی اٹھان کی داستان بیان کرنے چلے تھے۔

ایک زمانہ گزرنے کے بعد قرۃ العین حیدرے ملنے کا پھراتفاق ہوا۔ گزشتہ صدی کی آٹھویں د ہائی میں وہ علی گڑھ یونی ورٹی میں وزیٹنگ پروفیسر بن کرآئیں لیکن پید ملاقات بہت سرسری تھی۔ انھیں کی قدر قریب ہے دیکھنے کا موقع کس طرح ملاء اس کی حکایت بھی من لیجے۔ مير ايك عزيز دوست تھے، ابن حسن يرني (مرحوم) وه آغاحس عابدي (مرحوم) كےرفيقِ کار تھے۔ آغا صاحب کو دنیا بینکنگ کا جادوگر کہتی تھی۔ بی می ی آئی نے جو آغا صاحب کی اختر اع تھی تحوری کا مدے میں غیر معمولی ترتی کرلی۔ گذشتہ صدی کی آٹھویں دہائی میں، میں تمر کے پاس لندن گیا ہوا تھا۔ آغاصاحب نے ہمیں اور برنی صاحب کو کھانے پر بلایا۔ وہیں برنی صاحب کی اس برجت تجویر یر مفتکو ہوئی کہ ہندستان میں بی می می آئی کی ایک فاؤنڈیشن بنائی جائے۔ ہندستان کے لیے ان کے ذَ مِن مِن مِن قرة العين حيدر كانام تفا\_ الحيس اس كاسكريثري جزل بنايا جائے اور مجھے صدر \_ بيافاؤنٹريشن ان بزرگ اورضعیف اہلِ قلم اور صحافیوں اور ماہرین فنونِ لطیفہ کی مدد کر ہے جنسیں امداد کی احتیاج ہو۔ مقصد یہ بھی تھا کہ قر ۃ العین حیدرکوایک موزول مشغلہ فراہم کر دیا جائے۔ آغا صاحب نے اس تجویز کومنظور ۔ کرلیا۔ چھٹیاں ختم ہوئیں، میں علی گڑھ واپس گیا۔ بچھ عرصہ کے بعد میرے پاس فاؤیڈیشن کا دستور آیا اوراسای اراکین کے اساءگرامی حسب ذیل تھے بٹس الرحمان فاروقی ،سیاست کے مدیر عابدعلی خال ( جنعیں ٹاور تک پہنچانے اور وہاں سے لے جانے کے ذمہ دار مجتبی حسین صاحب تھے )۔ دلی کے لالہ مبيثورديال جنوں نے دلى ير" عالم ميں انتخاب" لكھى تقى \_ پروفيسر نامور سنگھ، پروفيسر تكم چند نير، احمد سعیدصاحب ملیج آبادی \_قرۃ اکعین حیدر ذاکر باغ کے پہلے ٹاور کے ایک مکان میں رہتی تھیں ۔ عام طور پر چھے ماہ کے بعداور بھی بھی اس سے پہلے قر ۃ العین حیدرصاحبہ کے مکان پر فاؤنڈیشن کی میٹنگ ہوتی اور ان درخواستوں برغور کیا جاتا جوامداد کے لیے آتمی۔اشتہارے جان کر پر ہیز کیا گیا۔ زیادہ درخواسيس آجاتي توان سے نبنامشكل موتا\_

( کین اب ضرورت ہے مشتہری کی۔ لہذا قار کمن کرام اگر کسی ضرورت منداہل قلم ، اہل فن یا صحافی ہے واقف ہوں تو راقم سطور کو مطلع کردیں ) ممبروں کی ذاتی واقف ہے ہی جاتے۔ علاوہ ہریں اگر کوئی اہل ہنریا اہل فن علیل ہوجاتا تو اس مہینے کے حساب سے وظا گف پیش کیے جاتے۔ علاوہ ہریں اگر کوئی اہل ہنریا اہل فن علیل ہوجاتا تو اس کے علاج کے علاج کے خوا کر بیاں گر کوئی اہل ہنریا گام کی بھی کی کے علاج کے خوا کو ناز دراہم کردیا۔ ہماری سکریئری جزل کی ۔ بہر کیف فا کونڈیشن کی کارروائی نے اس کی ہاسس کا جواز فراہم کردیا۔ ہماری سکریئری جزل صلحہ کو باوجودا پنے غیر معمولی تخلیق امتیاز کے ، یا اس کے باعث ، حساب رکھنا بالکل نہیں آتا تھا۔ حساب کتاب سے ان کی ہے نیازی میں ایک وکشی کی شان تھی۔ اور وہ ہماری میز بانی جس ذوق وشوق اور اہتمام کے ساتھ کرتی تھی وہ ان کے اخلاص کے علاوہ امور خانہ داری سے ان کی کھمل نا واقفیت کا غماز اہتمام کے ساتھ کرتی تھی وہ ان کے اخلاص کے علاوہ امور خانہ داری سے ان کی کھمل نا واقفیت کا غماز استمام کے ساتھ کرتی تھی وہ ان کے اخلاص کے علاوہ امور خانہ داری سے ان کی کھمل نا واقفیت کا غماز اور اور وہ ہماری سے گو تا کی جو قرار کو یڈانٹھنل ہوگئیں۔ اس اثنا میں اوراد کی اور وہ ہیں دیں ہے گی آئی جب قر قالعین حیدر ذاکر باغ کو چھوڑ کرنو یڈانٹھنل ہوگئیں۔ اس اثنا میں کیکشش میں وہیں ہے گی آئی جب قر قالعین حیدر ذاکر باغ کو چھوڑ کرنو یڈانٹھنل ہوگئیں۔ اس اثنا میں

نی کی آئی جس نے فرط تو سیج ہے آفاقیت اختیار کر کی تھی ، اچا تک ڈھے گئی۔ صدر دفتر ہے ہمیں اطلاع ملی کہ فاؤنڈیشن کی مزید امداد اب اس کے بس کی نہیں۔ ہمارے پاس کوئی کے لاکھ روپے بطور ذخیرہ (کارپس) تھا۔ ہم نے طے کیا کہ فاؤنڈیشن کے کام کو جاری رکھیں گے۔ اور یہ کام ابھی تک جاری ہے کیونکہ پالا ہی اے ایک ضدی ہے پڑا ہے۔ اراکین البتہ بدل گئے ہیں۔ عابد علی خال صاحب، لالہ مبیثور دیال اور تھم چند نیر صاحب واغ مفارقت دے گئے۔ پر وفیسر نامور سنگھ ابھی بھی بھی بھی ہو تے رہے ہیں۔ ابل اور سیس سے خلیق المجم صاحب اور حکیم الطاف احمدا عظمی جو بعد میں آئے شریک ہوتے رہے ہیں۔ ابل اور بیس سے خلیق المجم صاحب اور حکیم الطاف احمدا عظمی جو بعد میں آئے شریک ہوتے رہے ہیں۔ ناراحمد فاروقی صاحب مرحوم اور شمیم خفی صاحب نے بھی فاؤنڈیشن کی دعوت کوقیول کر لیا تھا۔

آگے بڑھنے ہے پہلے آغاصا حب کی پیش قد می اور ساحری کا ذکر کردیا جائے۔ وہ بہ یک وقت محاشیات اور سابی نفسیات پر عبور رکھتے تھے۔ ان کی جادوگری ہے مغربی ممالک کے بینک کا رخانف رہتے تھے۔ ان کے فلک شکاف عزائم قاعدوں، روایتوں اور بندشوں کو خاطر میں لانے والے کب تھے۔ انھوں نے ایپ سرمایہ کاروں کو بی می آئی کی بساط ہے زیادہ نفع دینا شروع کر دیا۔ یہ سلمہ ظاہر ہے کہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اس پر مستزادیہ کہ ذوراختر اع اور جوش نمو میں انھوں نے ایک امریکن بینک کو خرید لیا۔ پھر کیا تھا خطرہ کی گھنٹی بجی اور بی می آئی کو امریکن اور بورو پین بینکوں نے ایسے شانجہ میں کس کوخرید لیا۔ پھر کیا تھا خطرہ کی گھنٹی بجی اور بی می آئی کو امریکن اور یورو پین بینکوں نے ایسے شانجہ میں کس دیا جس کوئی مفرنہیں تھا۔ ان پر سیاہ کوسفید کرنے یا moeny laundering کا الزام لگایا گیا جس کا دواج دراصل خاصہ عام ہے۔ لوگ بی می تی آئی کی وفات پر ماتم کرتے رہ گئے۔

خوش درختيد و لےدولت مستعجل بود

سنا ہے بی می می آئی کا آدھے ہے زیادہ سرمایہ '' لکیوئی ڈیٹرول'' (liquidators) کی نذر ہوگیا۔ بڑا نقصان سرمایہ کارول کا ہوا اور ان ہے بھی زیادہ بینک کے ملاز مین کا۔اور سب سے زیادہ عام مسلمانوں کا جن کی امیدیں مسمارہوگئیں۔جوانھوں نے بہ کمالِ افتخار آغاصا حب کی تنجیرات ہے باندھی متھی۔

قر قالعین حیدر بہت ذکی الحس تھیں جس کے باعث بھی وہ اپنے متعلق ان باتوں ہے بھی برہم ہوجا تیں، جو حسنِ نیت سے ان کی موافقت میں کئی گئی ہوں۔ انجمن ترقی اردو نے ایک باران کی یڈیرائی کا اہتمام کیا۔ میں نے اپنی تقریر میں شور کی کا ذکر کردیا جو آغاصا حب کی صدارت میں لندن میں میٹیمی تھی اور جس میں رائٹرز جرنکسٹ اینڈ آرٹسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بابت فیصلہ ہوا تھا۔ اس بیان سے شاید یہ پہلونگلیا تھایا ممدوحہ کونگلی ہوا دکھائی دیا کہ یہ جتن قرق العین حیدر کی المداد کے لیے کئے تھے۔ شاید یہ پہلونگلی تھی اور جس میں اور خلیق انجم صاحب سے کہا کہ چھپنے سے پہلے ان بیان میں ضروری ترمیم کردیں۔ میں ساد کیا ، اصرار کیا ، لیکن خلیق انجم صاحب شاید بھول گئے یا جن صاحب کے ہردورتی تھی

كتاب بما كا حصوصي شمارة " " فرة الغين حيدر: فن اور شخصيت

انھیں یادنہیں رہا۔ قر ۃ العین حیدر کی غیرت کواس سے تھیں پنجی۔ چندسال کے بعدا یک حرکت بھے سے اور سرز دہوئی جوقر ۃ العین حیدر کی فقگ کا موجب ہوئی۔ بیس نے ضیاء الحق صاحب سے جو ہمارے رسالہ نیشن اینڈ دی ورلڈ کے (رمی نہیں) واقعی اڈیٹر تھے گزارش کی کہ قرۃ العین حیدر صاحب پر ایک مضمون مسلمون اینڈ دی ورلڈ کے (رمی نہیں) واقعی اڈیٹر تھے گزارش کی کہ قرۃ العین حیدر صاحب پر ایک مضمون رسالہ کے لیے لکھ و تیجے مضمون ظاہر ہے کہ موضوع مضمون کے سرا پا مواقف تھا۔ لیکن موضوع کو شاید سے مسارت بے جانا گوار ہوئی کہ ان کی اجازت کے بغیران پر مضمون کیوں لکھا گیا اور بیلوگ ہم پر مضمون کیلے والے کون ہوتے ہیں؟۔ انھوں نے فون پر جھ سے اپنی خفگی کا اظہار بھی کیا۔ لیکن چندروز بعد معذرت بھی کرلی کہ '' آپ سے ناخق دوبارہ اختلاف ہوا۔''

قرۃ العین حیدرکا میں عقیدت منداور ستایش گرہوں۔ان سے پہلی ملا قات کوجیسا کہ میں کہہ چکا ہوں ساٹھ سال سے زیادہ ہوگئے۔لیکن طرح طرح کے فاصلے ہمارے درمیان حاکل رہے۔ میں فطرخا دل گرفتہ اور زبال گرفتہ ہوں۔تکلف پیشہ اور کنارہ کش اور گفتگو میں مختاط چنانچہ ۲۰ سال برمحیط بیہ بڑی انوکھی ملاقات تھی،جس میں جتنا فاصلہ پہلے دن تھا اتناہی فاصلہ آخری وقت تک رہا جی کہان کاوہ نام بھی جس سے انھیں دنیا جانی تھی یعنی کی میری زبان پرنہیں آیا۔ عینی کہتا تو بے تکلفی کا اظہار ہوتا، عینی آیا کہتا تو بے تکلفی کا اظہار ہوتا، عینی آیا کہتا تو سے انھیں وسال کے لحاظ ہے اپنی برزگ کو خیر باد کہد دیتا۔

چندسال ہوئے وہ بیار پڑی تھیں، میں عیادت کے لیے نوئیڈا گیا تھا۔ لیکن دل نے کہا آخر بیار پڑی ہی ملاقات کی تقریب کیوں ہو۔ ہاں ابھی شاید تھن سال ہوئے قالبًا جون کا مہینا تھا، گری شباب پر تھی، جامعہ ملیداسلامیہ کے ایک استاد نے ان کے گھر سے جھے فون کیا کہ بینی آ پا ایک مسئلہ پر آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہیں، ممکن ہوتو آپ آجا ہے۔ میں نے کوئی عذر نہیں کیا۔ انھیں مسلمانوں کی بسماندگ نے فرمند کردیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں فلاحی کام کرتار ہتا ہوں۔ اس لیے جھے بلوا بھیجا۔ میں نے ہای بحری لیکن بات آگے نہ بڑھ پائی۔ ان کی شخصیت ان کا موں کے لیے وضع نمائی ہوئی تھی۔ اور اس کام میں ان کے وقت کا صرف زیاں ہوتا۔ یہ کام تو ہم جیسوں کے لیے وضع نمائی ہوئی تھی۔ اور اس کام

قرۃ العین حیدرے آخری ملاقات نوئیڈا کے کیلاش ہیں ہوئی۔ وہ آئی می یو میں واخل تھیں۔ میں نے ابنا تام لیا تو آئیس کھولیں اور بطور یکا گلت اور سہارا طلی کے ہاتھ بڑھایا اور کہا'' آپ اللہ والے ہیں، میری صحت کے لیے دعا سیجے'' میں نے سوچا الٰہی میں اور اللہ والا؟ ہمر حال دعا تو گنبگاروں کی بھی قبول ہوتی ہے، شایداللہ والوں ہے بھی زیادہ مجھے کمی صف میں رکھے، اس باردعا قبول نہیں ہوئی۔

سہ پہر کا وقت ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جامع مجد کے باہر، گویغریباں کے پاس چار پانچ گروہوں میں ہے ہوئے کچھ لوگ کسی کا انظار کررہے ہیں ۔قر ۃ العین حیدر کا انظار۔ آج ہے۔ ۲۲ سال پہلے بلند شبر کی سول لائن میں بھی سید حامد نے قرۃ العین کا انتظار کیا تھا۔ ذوق وشوق کے ساتھ۔ آج اگست ۲۰۰۷ء میں بھی وہ انتظار کر رہاتھا، مردنی چھائے ہوئے چبرے کے ساتھ، اس باران کے جنازہ کا جھے اس نے کندھادیا اور مٹی دی۔

آں کہ براسپ طرب شاہ صفت می دیدی ہیں کہ برمرکب چوہیں ہے جسال می گزرد جے تم میر مرکب چوہیں ہے جسال می گزرد جے تم جے تم سمندِ نشاط پر سوار دیکھا کرتے تھے، دیکھو کہ آج وہ لکڑی کی سواری پر کیسے گزرر ہاہے۔ نماز جنازہ تو اتر کے ساتھ دوبار پڑھائی گئی مرنے والی کودو ہرا تو اب ملا ہوگا۔

یُرن ہے قرق العین حیدر کے دخصت ہونے کے بعد وہاں اوب کے جربے رہے۔ نواب مرزا جعفر علی خال صاحب آثر ، کنور مہندر سکھے بیدی تحر ، سیدمجر جعفری ، فیض جھنجھا نوی ، آغا شاعر قزلباش وہلوی آتے رہے جاتے رہے لیکن جم کررہنے والے صرف جمیل الدین عالی تھے۔ دو ہوں کا دور شروع نہیں ہوا تھا۔ غزل اچھی کہتے تھے جس کی دادانھیں رشیدا حمصد بھی صاحب ملی ۔ عالی کورو کئے کے لیے مجرب ننخ آز مایا گیا۔ ان کے بیروں میں کتھ ائی کی بیڑیاں ڈال دی گئیں۔

چاندنی کی بساط چاردن ہے اور بس۔ اندھیری رات نے آنے میں درینہیں کی۔ بوارہ کے مقدمہ کے طور پر کشت وخون شروع ہوگیا۔ بسول میں مسلمانوں کی کارروائی شناخت ہونے لگی۔ شناخت قتل کی تمہیدتھی۔ نہروں اور راج بھون میں نعشیں بہدکرآنے لگیں۔ نوبت یہاں تک بینچی کہ مغربی اصلاع میں مسلمان افسروں کو غیر محفوظ یا کران کا تبادلہ شرتی اصلاع میں کردیا گیا۔

راقم سطور میں اتن لیافت نہیں کہ قرۃ العین حیدری ادبی عظمت کا محاسبہ کرسکے۔اس نے تو قلم
اس لیے اٹھایا ہے کہ ان کی حیات اور شخصیت کے ایک گوشہ سے جو اس کی نظر سے گزرا، قارئین کو
روشناس کردے اور اس زمانہ کی آ ہے بھی پڑھنے والوں تک پہنچادے۔اس کی شخصیت میں بہت سے
ایسے اوصاف تھے جو اس کے پایے کے مشاہیر اور اکا ہرین میں عام طور پرنہیں ملتے۔اس کے یہاں نہ
غرور تھا، نہ ستایش کی تمنا، نہ شہرت کا شوق۔شہرت سے تو اس کی دوری گریز اور ناگواری کی حد تک تھی۔
اس کی پاکیزہ شخصیت میں ملمع کا گزر بھی نہ تھا۔وہ اس بی تھی جیسا کہ بچا اور کھر اانسان ہوتا ہے۔اس
اس کی پاکیزہ شخصیت میں ملمع کا گزر بھی نہ تھا۔وہ اس بی تھی جیسا کہ بچا اور کھر اانسان ہوتا ہے۔اس
اس کی پاکیزہ شخصیت میں ملمع کا گزر بھی نہ تھا۔وہ اس بھی جیس کہ بھی۔اس کی خیر خواہانہ واقفیت کا
دائرہ بہت و سیح تھا جس میں اے اپنے خت گیر حافظہ سے بہت مدد کی تھی۔شالی ہندوستان کے قابلِ لحاظ
مسلم خاندانوں سے وہ فردافر داوا تف تھی۔

بصارت کی طرف ہے اسے ایک عرصہ شکایت رہی لیکن نگاہ کی کمزوری اس کے لکھنے پڑھنے اس کے عزم بالجزم اور اس کے ملکہ تخلیق میں حارج نہ ہو تکی۔اس کا مطالعہ وسیع تھا اور اس کی رائے صائب ہوتی تھی۔اس میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔اس کے یہاں گروہ بندی اور معاصرانہ چشمک کا گزرہی نہ تھا۔اس ناب نما ذا خصوصي شماره العين حيدر: فن اور شخصيت

نے اپنے آپ کوان ساری جھوٹی باتوں ہے بالاتر رکھا جوبعض بڑے آ دمیوں کو دامن گیر ہوجاتی ہیں اس کی اصابتِ رائے کی تسم کھائی جاسکتی تھی۔

قرۃ العین حیدر کے یہاں افکار کا کاروبار تھا، افکاراس کا اوڑ ھنا بچونا تھا۔ اس کا ساتھ اس کا زبان کا فوق ویتا تھا اور زبان کے صوتی اور معنوی پہلوؤں پروہ جرت آگیز گرفت رکھتی تھی۔ راقم السطور روئیل کھنڈ کا رہنے والا ہے جس خطہ ہے زبان کی لطافت منسوب نہیں کی جاتی ۔ زباں کے اعتبار ہے مراد آباد والے اکھڑ کہلاتے ہیں۔ ہمیں کھنٹو اور بارہ بنگی کی زبان بہت نرم اور ثیر بنگی ہے اور خودا پی زبال کی ''کرفتگی'' کی بابت ہمارا رخ اعتذار آمیز اور نیاز مندا نہ رہتا ہے۔ لیکن قرۃ العین حیدر نے زبال کی ''کرفتگی'' کی بابت ہمارا رخ اعتذار آمیز اور نیاز مندا نہ رہتا ہے۔ لیکن قرۃ العین حیدر نے اعتذار کو افتحار میں بدل دیا، گفتگو کے دوران اس نے روئیل کھنڈی کی زبان اور لہجہ کی ستایش بچھاس طرح کی۔

مرحومہ کے خاندان کی اچنتی می روداد پہلے آپکی ہے۔ اس میں تحور اسااضافہ کے بطور یہ کہد یا جائے کہ یہ لوگ صاحب مناصب تھے۔ کی بھائی (غالبًا قرق العین حیدر کے بچا) ڈپٹی کلٹر کے عہد ہے ہاں وقت فائز تھے جب یہ منصب اہم سمجھا جاتا تھا۔ ای خاندان کے ای پیڑھی کے ایک فر دجرار حیدرالہ آباد ہائی کورٹ کے نجے تھے۔ یہ پریٹان خیالات جنھیں راقم نے قلم بند کیا پھل ہیں اس کے مشاہدہ اور تجرب کے۔ ان میں تحقیق اور تفتیش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ قرق العین نے اپنی مال کی متابعت کرتے ہوئے اثنا عشری ند میں ان کے بھائی مصطفیٰ حیدر جوتقیم کے وقت کراچی چلے گئے ، باپ کی روش اثنا عشری نہ میں اور ہیں۔ بھائی بہن دونوں کٹرین سے محفوظ۔ سنا ہے کہ مصطفیٰ حیدر کے لڑکوں نے بہت اتبیاز عاصل کیا۔

#### شاعرنے کہاتھا:

مه باقی و ماہتاب باقیت مارا به تو صد حساب باقیت پاکستانی پبلشروں کے ساتھ قرۃ العین حیدر کا حساب آخر تک باقی کا باقی رہا۔ چلتے چلتے معلوم ہوا کہ قرۃ العین حیدر کسی بزرگ کی مرید ہوگئی تھیں۔ راقم سطور کوان کے مزاج سے بیہ بات کچھ متفائری گئی۔

مضمون کے سرنامہ پردوبارہ نظر ڈالیے۔ یہ چھوٹے سے تصبہ کی کو کھ ہے جنم لینے والی لڑکی نے آفاق کی میراث بن کرآخری سانس لی۔

اسلوب احدانصاري

# آ گ کا دریا

این افسانوی مجموعوں" ستاروں ہے آ گے" اور" شیشے کے گھر" اور دو ناولوں میرے بھی صنم خانے "اور دسفینیم دل" کے ذریعہ قر قالعین حیدرنے اردوزبان کے خیلی ادب میں اپنی جگہ بنالی تھی۔ ان کی جس جدت نے اردو پڑھنے والوں کو چونکایا ، وہ تکنیک کا ایک نیا تجزیہ تھا، جس پرمغربی ادب کے مطالعہ کا اڑتھا۔اے بالعوم شعور کے بہاؤ کی تکنیک کے نام سے پکارا گیا ہے۔اس کی بنیاد کسی بندھے کے بیانیہ فارمولا پرنہیں، بلکہ اس فنی تدبیر پر ہے۔ کہ تاثر ات اور یادیں، جس طور پر لاشعور سے چٹی رہتی ہیں، انھیں منطق کی کم ہے کم مداخلت کے ساتھ بعینہ پیش کردیا جائے۔اس میں سلسلہ واری منطقی ربط اور باہرے عائد کیا ہوانظم کوئی معنی نہیں رکھتا ، کیونکہ زندگی خودایک رواں دوال مظہر ہے، اور تاثر ات اور یادیں، لاشعور میں ضم ہونے کے بعد جب شعوری سطح پر ابحرتی ہیں تو میکانکی پیش ویس ہے بے نیاز ہوتی ہیں۔ شخصیت کے متعلق جدیدنفسات نے پینظریہ پیش کیا، کہ بیکوئی مظہری ہوئی منجمدا کائی نہیں ہے، اور نہ خوبوں اور خامیوں کی ایک دیو مالا بلکہ اے اندرونی کیفیات کی ایک وحدت سمجھنا جاہیے۔ یہ خیال،ارتقاء کے تصور کی طرح نیانہیں، گواہے علمی وضاحت اور قطعیت حال ہی میں حاصل ہوئی۔ای طرح جدیدفکرنے یہ بھی بتایا، کہ وقت، ماضی، حال اور مستقبل ہے مرکب نقطوں کا ایک خطمتنقیم نہیں، بلکدایک دوران مسلسل ہے،جس میں بیتینوں اکائیاں،ایک دوسرے کے اندر کھلی ہوئی ہیں،اوراس لیے ان کی ریاضیاتی حد بندی کر ناممکن نہیں ۔ بید دونو ں عناصر ، ناول اور افسانہ میں نئ بھنیک کومعرض وجود میں لانے کے ذمددار ہوئے۔اس تکنیک کے ذریعہ وقت کی لبروں اور یا دوں کی لبروں کے درمیان ہم آ ہنگی بیداکی جاسکتی ہے۔اس کاسب سے بڑا فائدہ ہے، کہناول اور افسانے کاممل زندگی سے نامیاتی طور پر مسلك معلوم بونے لگتا ب، اور اردو میں اے متعارف كرنے كا كام قرة العين حيدرنے انجام ديا۔ ان کی اولین کوششوں پر دواعتر اضات بھی کیے گئے۔اول بیر کہ وہ عام طور پر Sophisticated بے مغرّ اور غیر ذے دار اور او بری متوسط طبقہ کے مشاغل اور دلچیپیوں کی عکاس تک بی اینے آپ کومحدود رکھتی ہیں۔جس سے عام پڑھنے والے کو نہ کوئی لطف حاصل ہوتا ہے اور نہ کوئی بصیرت۔ اور انھیں عام انسانوں کے ائمال اورمحرکات اور ان کے راحت والم ہے کوئی سروکار نہیں اور اس طرح جس زندگی کا

نقش وہ ابھار نا چاہتی ہیں، وہ یک تہی اور بہت سکڑی اور کمٹی ہوئی می چیز ہے۔ دوسرااعتراض، جو پہلے اعتران کی طرح سیح ہے، یہ تھا، کہ وہ غیر ضروری طور پراپی تحریروں میں انگریزی الفاظ اور تراکیب استعال کرتی ہیں جس ہے لکھنے والے کے ذہن کی نا پچنگی اور زبان کے مصنوی بن کا احساس ہوتا ہے، اور تحریر کی روانی میں رخنہ پڑجاتا ہے جس کے لیے کوئی معقول جواز نہیں۔

" آگ کاوریا" میں ناول نگار نے آیک ہی جست میں ارتقاکی بہت میں مزلیں طے کرلی ہیں۔ اور بیان کے اب تک کے کارناموں پر جیرت انگیز اضافہ ہے۔ بیناول ۱۰۱۱بواب پر مشتمل ہے۔ اس کے ملکی تجزید کے خیال ہے اس کے Locale کے پیش نظریا نجے حصوں میں تقتیم کیا جاسکتا ہے:

ابواباے ۱۳ تک شراوی مے متعلق بین ۱۳ سے ۱۷ تک پاٹلی بیتر سے (اکائی نمبرا) ابواب ۱۸ سے ۲۵ تک بہرائے ،جو نپوراور بنارس سے (اکائی نمبر۲)

ابواب٢٦ = ٢٦ كي بعدد يكر ع كلته اور لك ضوّ (اكانى نبر)

ابواب ۱۵۵ور ۵۸ پرانی اورئی تاریخ کے دورائے ہے، ابواب ۱۵۵ور ۲۹ تک بوری ہے (اکائی نمبرم)

ابواب ١٩٤٤ دورجديد من دوسراء اجم موڑے (١٩٥٤)

ابواب ٩٩ اور ١٠٠ مشرقی پاکتان اور من مندوستان ،

آخری باب صرف فے مندوستان ہے۔

جیسا کہ اس اس اس اس اس کے جا کہ است کا اس کے اس کا اس دور میں اس اور (Canvas) بہت و سے ہے۔

کہانی کا آ عاز اب ہوئی ۔ مسلمانوں کی آ مد کے بعد تہذیب کے دور ہے ہوتا ہے جوشراوتی اور پاٹلی پتر میں سربزوشاداب ہوئی ۔ مسلمانوں کی آ مد کے بعد تہذیب کے اس ساگر میں ایک نئی اہرائھی ہے۔ اس کا مطالعہ دوسرے دور کا موضوع ہے ۔ مسلمانوں کے انحطاط کے بعد ایسٹ اعثر یا کمپنی کے قدم ہندستان میں جمنا شروع ہوتے ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی تازہ دم قوم کا اولین ہراول جن ریشہ دوانیوں ہے کام لیتا ہم بندستان ہو اور اس کے مقابلہ میں مغلبہ شمان وشوکت کے آخری محافظ جس تن آ سانی اور اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا تخلیلی عکس ہم تیسرے دور میں دیکھتے ہیں۔ اس دور میں ہم جدید کھتو کی بھی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ چو تھے دور میں ممل کا مرکز ہندستان سے پورپ شقل ہو جاتا ہے ، اور وہی نسل ، جواو پری متوسط طبقہ کی نمایندگی تیسرے دور کے آخر میں کھتو میں کررہی تھی ، لندن اور تیمبر تے اور ہیں میں جواو پری متوسط طبقہ کی نمایندگی تیسرے دور کے آخر میں کھتو میں کررہی تھی ، لندن اور تیمبر تے اور ہیرس میں اس بات کا اعلان واظہار بے صد ضروری ہے کہ گونا ول اس طرح پانچ ادوار پر محیط ہے لیکن ہورائی کی مارہ کے اور اس طرح پانچ ادوار پر محیط ہے لیکن بھی دور کے آخر میں کھتو کو ناول اس طرح پانچ ادوار پر محیط ہے لیکن بیران اس بات کا اعلان واظہار بے صد ضروری ہے کہ گونا ول اس طرح پانچ ادوار پر محیط ہے لیکن بیران کا مقصد تاری خور نگر کی میں ملک کے بعد کے ہونا کے ایک کے ایک کے لیے صرف ایک پس

منظر کا تھم رکھتے ہیں۔اوراس لیے ناول کے واقعات اور تاریخ کے خارجی چو کھٹے میں بخت گیرمطابقت و هونڈ نایا قائم کرنا تنقیدی محاکے کو Distort کرسکتا ہے۔

ناول مين ايك جكديه جمل ملتي بين:

وقت کے پیٹرن (Pattern) میں طلعت جہاں بیٹھی تھی وہی طلعت ای پیٹرن میں ایک جگداور موجودتھی اور دونوں نقطوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ تھا۔اور اس فاصلہ پرانسان صرف آ گے کی طرف چل سکتا تھا۔ آ گے اور آ گے بیچیے جاتا ناممکن تھا۔ کو ہزاروں طلعتیں ان گنت کھڑوں میں منتشر ان گنت جگہوں پر موجود تھیں، جیسے آئینے کے ٹوٹے ہوئے کھڑوں میں ایک ہی چبرے کے مختلف عکس آتے ہیں۔

يبي جلے صفحہ ۲۵۳ يرد ہرائے گئے ہيں۔ يہ جلے ناول كى ايك نماياں خصوصيت پرروشي ڈالتے يں۔اس ناول من مركزى كردار صرف جاريس يعنى كوتم " برى شكر" چمپااور كمال \_اس طويل مدت میں جس پر بیناول پھیلا ہوا ہے بیکردار نامول کے خفیف سے تفاوت کے ساتھ برابر ہارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہردور میں محسوس ہوتا ہے، کہ ان کرداروں کی بنیادی خلقت ایک ہے، صرف انھوں نے یرانی زندگی کی کینچلی کوا تار کرایک نی قبازیب تن کرلی ہے، وہی مانوس چرے، وہی جانے پہنچانے خط وخال، وہی محرکات اور میلانات ہیں، جن ہے ہم زندگی کی ہرشاہراہ پر دو چار ہوتے ہیں۔ تجربات كى نوعيت ايك ہے، البته خارجى مظاہر جن ميں وہ متشكل ہوئے ہيں بدل جاتے ہيں۔انسان جراغ كى طرح بجه جاتا ہے "محض واقعات اور احساسات كا دورتسلسل قائم رہتا ہے" صفحات (١٢٢ ور ۷۷)۔ایک نقطہ نظرے اس ناول میں ہیرواور ہیروئن کوئی نہیں ہیں۔جن کی ابتداار نقااورانتہا کوتواتر اورسلسل كے ساتھ پیش كيا كيا ہو۔نديبال صرف انسانوں كاغول بياني نظرة تا ہے۔ايليث كاظم كے اس رافے جوناول کے شروع میں Epigraph کے طور پردیا گیا ہے، بیظاہر ہوتا ہے کہ ناول کا موضوع وقت کا دو دھارا ہے، جو انسان کی ارضی زندگی کی وسعقوں کو چاروں طرف ہے تھیرے ہوئے ہے۔ انسان نے اب تک ارتقا کی جتنی منزلیں طے کی ہیں ان میں سے چندروشن نقطوں کو ناول نگارنے چن لیا ہے۔اس مدت میں انسان نے خدا اور کا مُنات کے متعلق جس طرح سوچا ہے خود اور غیر خود میں جس ہم آ بنگی کی جبتو کی ہے، تہذیوں اورسلطنوں نے جس طرح اسے جینڈے گاڑے ہیں۔انسانی رشتوں من محبت اورنفرت، ایثار اورخود بسندی اورعقل وعشق کی آویزش نے جو پیچید گیاں بیدا کی ہیں، تجرب میں جوكرب اورائي چچى موكى إوراس مجموى طور پر شخصيت كنشوونما پرجواثر پرتا ب، مجرد فلفهاور مجردتاریخ ہے کہیں زیادہ میں سب کچھاس ناول کا موضوع ہے۔ جلتی بیں اور اشکال اور بصارت''حسیات، ونورشوق آوازیں، خوشبوکیں، ذہن ور ماغ، خیال، جسم تصورات، سب دھڑادھڑاس آگ بیں جل رہی ہیں، اور نفرت اور محبت اور بیدایش اور برد ھاپے اور موت اور درنج والم اور دکھا ورگرید وزاری اور مایوی نے اے پروہت بیالاؤتیار کیا ہے۔''
(صفحہ ۱۹)

اے ہم ناول Interior Monologueb کہد سکتے ہیں اور اس کے اجز اشروع ہے آخر تک جگہ جگہ محرے ہوئے ہیں۔

ان چارکردار کے علاوہ طلعت کا کردار ناول کے بیانیہ ڈھانچہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔
گرتم ، ہری شکراور چیا کی طرح نرطلااور سرل ایشلے بھی جو برطانوی استعاریت کے سیب کی حیثیت رکھتا ہے ، ناول کی کئی مزلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پیٹر (Peter) کو سرل کا ہمزاد کہنا چاہیے۔ باتی کردار جیسے تہینہ، عامر رضا، ریکھا، شانتا ، روش آرا، اور سنز شنیلا کر جی ناول کی صرف بیرونی سطح (Periphry) پرنظر آتے ہیں۔ وہ کردارجن کا تعلق عوام ہے ، پچھ کم اہمیت نہیں رکھتے ،اوران کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ناول کے موضوع اوراس کے مرکزی اور نیم مرکزی کرداروں کی تخلیق کے اچھوتے ذکر بعد میں آئے گا۔ ناول کے موضوع اوراس کے مرکزی اور نیم مرکزی کرداروں کی تخلیق کے اچھوتے

ین کی طرف سرسری اشاره کیا جاچکا ہے۔ اس ناول کی اورخصوصیات جو قابل ذکر ہیں، وہ ہیں پر زور بیانیہ قدرت، ڈرامائی تاثر، شدید کیفیات کی باز آ فرنی تحرار اور اعادہ، کردار نگاری، خارجی فطرت کا اور جسر میں میں میں میں میں میں ایسا کی نقشہ گی ہے۔

دلنوازحسن اورعوام كےجذبات واحساسات كي تقش كرى۔

تاول کے ابتدائی حصہ میں ہم ہندستان کی تاریخ میں ڈھائی ہزارسال قبل کے فضا ہے دو چار
ہوتے ہیں، معاشرت، طرز فکر اور اقد ارزندگی سب وہی ہیں، جن ہے اس دور کا انسان بچانا جاسکنا
ہے۔ مظاہر فطرت ہے ہم آ ہنگی انسان اور خدا کے رشتہ کے متعلق اولین استفسار عمل میں سادگ،
ریاضت اور خلوص، انھیں ہے گوتم کی شخصیت کے نقوش آ شکارا ہوتے ہیں، اس منزل ہی پر بیداحساس
ہوتا ہے کہ گوتم ایک مفکر کا ذہن ایک فن کار کا وجدان اور ایک مخلص انسان کا دل رکھتا ہے۔ اپنا اندون میں بحق جھا تک کر دیکھتا ہے اور عمل کو ریاضت کی بھٹی میں تپا کر کندن بھی بنانا جا ہتا ہے۔ ہری شکر اس
می بھی جھا تک کر دیکھتا ہے اور عمل کو ریاضت کی بھٹی میں تپا کر کندن بھی بنانا جا ہتا ہے۔ ہری شکر اس
کے مقابلہ میں سرتا سر حقیقت بندا نہ روبیا اور میلان رکھتا ہے جم پک ، جو بعد کی چیپا اور چیپا باجی کا نقش
اولین ہے، گوتم کی پرسکون کا کتات میں تموج بیدا کرنے کا وسیلہ بنتی ہے۔ گوتم ، جواب تک صرف روح کی
عظمت اور نقدیس کا قائل تھا اور جس کی تمام ترکوششیں اس کا تزکیہ حاصل کرنے پرمرکوز تھیں، تجربہ کی
ایک بنی وسعت Dimension ہے شنا ہوتا ہے۔

اس ایک رات میں وہ دفعتاً برا ہوگیا تھا۔ اس نے دل کی کا مُنات کی سیاحت کی تھی۔ اس نے مایا کا تجربہ کیا تھا اور اس تجربے نے مطمئن نہیں تھا۔ لیکن سیاحت کی تھی۔ اس نے مایا کا تجربہ کیا تھا اور اس تجربے سے غیر مطمئن نہیں تھا۔ لیکن

یہ کیسا عجیب احساس تھا۔ جیسے شیو کی بجائے زندگی کا ساراز ہر ہلا ہل اس نے خود پی لیا ہو، یہ کیساانو کھا تجربہ تھا،اس کی شرطاتو اس نے کیل سے نہیں لگائی تھی۔ (صفح ہے، ۱۰) مگدھ کی لڑائی میں جو پہلے دور کے دوسرے جھے میں ہوتی ہے، گوتم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھو میٹھا ہے،اورتصور کشی کے مشغلہ سے محروم ہوجاتا ہے:

یدایک اہم تجربہ تھا جو گوتم کو حاصل ہوا۔ان الفاظ میں جوکرب چھپا ہوا ہے اور اے انگیز کرنے کا جو بے پایاں عزم ہے اس نے گوتم کے کر دار کونا قابل فراموش بنادیا ہے۔

دوسرے دور میں ہم کمال کے نقش اول ، ابوالمنصور کمال الدین سے ملتے ہیں ، جو حسین شرقی کے کتب خانے کا نگراں ہے۔ اور ہندستان کی بوللموں تہذیب میں ایک یے عضر کی حیثیت رکھتا ہے۔ شروع ہی میں اس کی ملاقات جمیا ہے ہوتی ہے جو پہلے دور کی جمپک کا ایک نیاروپ ہے۔ کمال الدین کی شخصیت کے ارتقاء میں جو دو چیزیں معاون ہوتی ہیں ، وہ ہندی اور اسلامی فلفہ کا مکراؤاور فاری شاعری اور محبت کے تصور میں تبدیلی ہے اور دوسر مطرف انسانی بے بسی کا وہ تاثر جو پیم جنگوں کے شاعری اور محبت کے تصور میں تبدیلی ہے اور دوسر مطرف انسانی بے بسی کا وہ تاثر جو پیم جنگوں کے تجربہ نے اس کے دل ود ماغ پر قائم کیا ہے۔ ان دوعنا صرف مل کر جو تخم ریزی اس کے دل میں کی تھی ، وہ بست اور آشتی کے ان فغول کے زیرا شرک و بار لاتی ہے ، جو کیر نے اس سرز مین میں ہی بلند کیے تھے محبت اور آشتی کے ان فغول کے زیرا شرک و بار لاتی ہے ، جو کیر نے اس سرز مین میں ہی بلند کیے تھے مختص اور انفرادی سطح پر اس کا جمیع کمال الدین کی شیلا ہے شادی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے:

لیکن روح اور دل کی کا کناتوں کی ساری مسافتیں طے کرنے کے بعداس نے اندازہ الگیا کہ زندگی میں اصل چیز سکون ہے۔ ایسا سکون جس میں پر خطر طوفانوں اور آندھیوں کی گنجائش ہی موجود نہ ہو۔ بیسکون اسے اس سیدھی سادی ان پڑھ دیباتی لڑکی ہے۔ اور کا کی ہے۔ ایسال ہوگیا۔ گویا یہی اس کی منزل تھی۔ (۱۹۷)

تیسرے دور میں ہم پہلی بارسرل ایشلے ہے دو چار ہوتے ہیں۔ جس کی اقدار زندگی معاشی آسودگی ،اقتدار اوراخلاتی اور وحانی نراج ہیں۔ برطانوی استعاریت کے جونتائج ہندستانیوں کی سیاس اور معاشی اہتری کی صورت میں ظاہر ہوئے۔اس کی عکاسی اس دور میں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔سرل کے سلسلہ میں یہ بات قابل خور ہے، کہ گو حکومت اوراقتدار کے نشج میں وہ اخلاتی غیر ذھے داری کی حدوں

كتاب نماكا خصوصي شماره كالمستصيت

کوچھولیہ اے اور عیش ونشاط کواس نے اپنااوڑ ھنا بچھونا بنار کھا ہے، گرپایان کار خمیر کی خلش ایک مرتبہ
اسے جینجھوڑ کرر کھ دیتی ہے۔ اور جب وہ اپنی داشتہ شنیلا ہے جسے وہ عرصہ ہوا ٹھکراچکا تھا شراب خانہ میں
کیبار گی ٹم بھیٹر ہوجانے کے بعد بیچھا حجڑ اکر بھا گتا ہے، تو گذشتہ یا دوں کے تمام بھوت اس پر ایک
ساتھ حملہ کردیتے ہیں، اور وہ اپنی تنہائی کے خوف ہے مغلوب ہوجاتا ہے یہاں ڈرامائی تاثر بہت واضح
طور پرسامنے آتا ہے۔

اس نے کہاروں کو ڈاننا۔ زندگی کا سارا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا جارہا تھا۔ بیزندگی کا فانوس تھا اور وہ خود تنہا اس میں مقید تھا اور اس کے چاروں طرف رنگا رنگ تصویریں بی تھیں اور اسے ان تصویروں سے ڈرلگ رہا تھا۔ گورنمنٹ ہاؤس کے رفقائے کار، کالج کے منتی اور نثار، ایشیا ٹک سوسائٹ کے محقق، اودھ کے شعرا اور فن کار حتی کر کھنوکی جمیا بائی، یہ سب مل کرروح کے نم کونیس منا کتے تھے۔ (۲۳۲)

فی نقط ُ نظرے دواور مقامات بھی اہم ہیں۔ گوتم نیلمبرت جس کا ذکر ابھی ہواسرل ایشلے کا بنگالی کلرک ہے۔ اور چمپک کا دوسر انقش لکھنو کی مشہور طوا گف چمپا کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پہلا تا بل ذکر مقام وہ ہے، جب گوتم لکھنو سے کلکتہ واپسی کے دوران راجہ بنی بہادر کے بیٹے سے جوا یک

جوگى ب يدالفاظ سنتا ب:

سراب کی حقیقت تو میں نے جانی ہے۔تم اس کی حقیقت کو کیا جانو۔تم اس چکر میں شامل رہو گے .....تم سمجھتے ہو کہ تم اس بھول بھلیاں سے نکل آئے ہو،گر تم خلطی پر ہو۔

اوردوسراوہ جب بیلم ہرت کے کان میں ایک جانی بہجانی آ واز سیر وں ہزاروں ہرس کا فاصلہ طے کر کے بہنچی تھی، اور اس نے بھٹی پرانی دلائی میں لبٹی ہوئی راہ گیر بھکارن کوایک رو پید خیرات کے طور پر دیا تھا، جوان کا دیا ہوار و پید لیمپ کی روشنی میں الٹ بلٹ کر دیکھے رہی تھی جے اس کواپی آ تکھوں پر یقین نہ آتا ہو۔ اس کے بال چا ندی کی طرح چمک رہے تھے۔ اور اس کے چبرے پران گنت جمریاں تھیں۔ اس کی دلائی میں جا بچا ہوند گئے تھے۔ کہیں کہیں پر کو کھر واور بنت کی رہ گئی تھی جس کے تار نکلے ہوئے اس کی دلائی میں جا بچا ہوند گئے تھے۔ کہیں کہیں پر کو کھر واور بنت کی رہ گئی جس کے تار نکلے ہوئے

(r290°) "-=

یمی بھکارن اس سے پہلے یہ جملہ دہراتی رہی تھی ،خدا سواغم حسین کے اور کوئی غم نہ دے' یہ چمپا تھی جو وقت کی آسامیں پوری طرح بسی جا چکی تھی شدت احساس کے اعتبار سے یہ دوتر اشے اس ناول میں دواور تر اشوں کی طرح ، بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

جدید لکھنؤ کی عکای تیسرے دور میں جس طرح کی گئے ہے، دہ جمیں قر ۃ العین حیدر کے اس سے يہلے كے ناولوں كى ياد دلاتى ہے۔ يہاں كمال الدين كا تيسرانقش، جواى دور كے يہلے جھے ميں نواب ممن كى صورت من نظر آيا تقاءاب كمال كي شكل مين جلوه كربوتا ب\_اور چمك كاتيسر انقش چمياباجي كى صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ زملا، گوتم ہری شکر پھر سامنے آتے ہیں۔ نیم مرکزی کرداروں میں طلعت کا اضافه ہوتا ہے۔لیکن سب سے زیادہ کمال اور چمیا اہمیت رکھتے ہیں۔رومان کی سطح پر جومثلث بنآ ہے، اس کے تین نمایندے تبینه، عامر رضااور چمیا احمد ہیں۔ تیسرے دور کے اس دوسرے حصہ اور چوتھے دور میں، جو فارغ البال او پری متوسط طبقه کی دہنی اور جذباتی سرگرمیوں کا نگار خانہ ہے، از بلاتھو برن کالج اور كيدننگ كالج لكحنوكى بفكريول اور كھلنڈرے بن كى داستان ب كلفشال اورستكماڑے والى كوشى کے معمولات کا ذکر ہے، لندن اور کیمبرج کی او بی اور ثقافتی سرگرمیوں کا بیان ہے، بینک، بیلے، کنسرٹ اور پارٹیوں کی چبل پہل ہے، موسیقی اور عکتر اٹنی کے مرکز دن کی نشاندی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ چند اور باتیس بھی قابل ذکر ہیں۔اور یہ کہ طلعت ایک خاص طرح کی لاتعلقی،احساس برتری اور نقط منظر کے اعتدال كاظباركرتى ب،اوراس تمام بنكائ يرمسران والعممان كى حيثيت ركفتى بدوسرے چہااحمر کی شخصیت میں سوینے کا جوانداز ہے، تمناؤں اور آرزوؤں کے پامال ہوجانے پر جو خاموش احتجاج ہے اور تمام دوسرے کرداروں کے برعکس وہ جس شبت نقط خیال کو پیش کرتی ہیں، وہ توجہ کواپی جانب کھنچتا ہے۔ پھر عامر رضا ہیں، جو ہری شکر کی طرح واقعیت پند ہیں۔اور ندول وو ماغ پر چوٹ پڑنے دینے دیتے ہیں اور نہاہنے دامن کوراہ کے خس وخاشاک میں الجھاتے ہیں۔ فنی اعتبار ہے ورامائی تاثر اس موقع پرظاہر ہوتا ہے، جہال دلکشا کے باغات میں کمال اور چیا وغیرہ کیک منانے جاندنی رات میں آئے ہوئے ہیں اور یہال نواب قدسیکل اور چیا کے درمیان ایک تخیلی مکالمہ شروع (r.y\_r.00)\_=ty

جس کے ذریعہ ماضی کے بہت سے نقوش چٹم زون میں انجرتے ہیں۔لیکن اس پوری الف لیلوی داستان کے جذباتی مراکز تمن ہیں۔اول سیاست کے میدان میں اس کمال کی زبردست شکست جوعوا می جمہوریت، متحدہ قومیت اور ہندستان کی پراچین تہذیب کاپرستار رہ چکا ہے۔ دوسرے وہ تخی کرب اور دل برداشتگی ، جوآرز ووک اورخوابوں کے صنم خانے کے مسمار ہوجانے پر چمپا کے دل میں بیدا كتاب نماكا خصوصي شماره ٢٠ فره العين حيدر: فن اور

ہوتی ہے، اور تیسر ہے آ فاتی المیہ کا وہ سر جوٹہ ہرسٹ کے سینے ٹوریم میں نرطا کی موت کی صورت میں انسان کی برہی اور بسپائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ناول کا پانچواں دور تقسیم کے بعد کے واقعات کے پس منظر میں تھیر کیا گیا ہے۔ جن کر داروں ہے ہم لندن اور کی بعرج میں لے تنے، وہ واپس آ کر دو مختلف خطوں کا مرخ کرتے ہیں۔ کمال اور چپا، دونو اپنی اور تی خقیقوں ہے دو چارہوتے ہیں۔ کمال عمل کا راستا ختیار کرتا ہے، اور چپا صرف سمج رہنے کا۔ متحدہ قومیت کا ولدا دہ کمال نی مملکت کا رخ کرنے پر مجبورہ ہوتا ہے۔ چپا جو کھنے اور کیسرج میں، اپنی وہنی برتری کی دھاک بھی چی تھی، مرادآ باد میں اپنے بچپا کے پاس ایک چھوٹے نے شکتہ مکان میں زندگی گرارنے پر مجبورہ وقی ہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں جومعا شرہ وجود میں آیا ہے، اس کی عکائی کے سلط میں ناول نگار پر بہت لے دے گئی ہے ہونا لئا نان میں جو مفاشرہ برتنے کا متجہ ہے۔ ناول نگار نے حالات کا جو تجزیہ کیا ہے ، دہ بردی حد تک دیا سرتاری پرخی ہے۔ بی خواد تھا کہ خور در ہے کہ معمری واقعات کو خلی فن پاروں کا موضوع بنانے کے لیے وقت اور فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دیوین می کن ہے کہ وخاد تی ہے۔ اور دیون میں ہوست کی مرب ہے کہ ہی مور کی ہو تھا کی کے باوجودہ میں ان کوامل کے بیچنے میں فلی کر بے ہیں اوران قوموں کا خاطر خواہ اندازہ نہ کر سیس جن کی بڑئی وام کے سینوں میں پوست ہیں، اور جن پر مستقبل کا دارو مدار ہے، یہ قیاس کرنا سے جو نیس کہ اس تجزیہ اور دیوں کا خاطر خواہ اندازہ نہ کر سیس ہوں کہ کی اس تجزیہ اور دیوں کا خاطر خواہ اندازہ نہ کر سیس بی کہ اس تجزیہ اور جن پر مستقبل کا دارو مدار ہے، یہ قیاس کرنا سے تو نہیں کہ اس تجزیہ اور دیوں کے پیچھے کوئی تخریہ کہ میں اور ان اور دیوں ہوں۔

ناول کے اس آخری حصہ میں صرف کمال اور چمپا ہی دوایسے کردار ہیں جو ہماری توجہ کو پوری طرح اپنی گرفت میں رکھتے ہیں تخلیی طور پر ناول کاعمل اس آخری سین میں سب سے زیادہ موثر طور پر سامنے آتا ہے، جو چمپا کے بچائے گھر میں مراد آباد میں دکھایا گیا ہے۔ کمال دوبارہ ہندستان آکر اور ماضی اور حال کا احتسباب کرنے کے بعد جس منزل پر پہنچ چکا ہے، اس کی نشان دہی ہے جملے کرتے ہیں:

مریہ وطن نہیں تھا۔ اس کے ویزا کی معیاد ختم ہونے والی تھی۔ کل سویرے وہ یہاں سے اپنے ملک روانہ ہو جائے گا۔ مرادآ باد، کھے گھر ..... چمپیا احمد، زیبا، مریم چااباسب یہیں رہ جائیں گے۔ کیااس حقیقت پراسے آنسو بہانا چاہیے۔ لیکن اب اے محسوس ہوا کہ وہ بوڑ ھا ہو چکا ہے۔ اس میں ضبط آگیا ہے۔ ضبط، توازن اور سکون (صفحہ 201)

اور چمیا احمد، جذباتی اور دبنی فکست اور بسپائی کے بعد جس نقط مُشدت کوچھو چکی ہے، وہ ان جملوں مے متر شخے ہے:

میں ایک عام اوسط درجہ کی اڑی ہوں'' چہپا کہتی رہی'' اگر میں خدا کا خاص الخاص بندہ ہوتی ، میرا، مکتا بائی ، سینٹ صوفیہ، تو میرے جسم پر زخموں کے نشان نظر آتے ،میرالبادہ میرے مقدی خون سے سرخ ہوتا، میرے ہاتھوں میں میخیں گوی ہوتیں، میرے ہاتھوں میں میخیں گوی ہوتیں، میرے سرکے گردنور کا ہالہ ہوتا، مجھے ڈش کے پیالے اور سانب کے پٹارے مجھوائے گئے ہوتے، لیکن میں محض چہیا احمد ہوں۔ میرے زخم کسی کونظر نہیں آ کئے کیے وفکہ میرے شافل بھی میری طرح زخمی ہیں۔وہ کمزوراور فانی انسان ہیں چشم بیتا کیونکہ میرے تقاشائی بھی میری طرح زخمی ہیں۔وہ کمزوراور فانی انسان ہیں چشم بیتا کہیں رکھتے .....(صفحہ میں)

اس منزل پر پہنچ کر کمال اور چمپا ، دوانفرادی کردارنہیں رہتے ، بلکه اس المیه کاسمبل بن جاتے ہیں جوہم سب کا المیہ ہے۔

اس ناول میں بیانیة قوت كا اعجاز جمیں بہت ى جگه نظرة تا ہے۔اس كى سب سے بہلى مثال شراوی کے شہر کی چبل پہل اور وہاں کے لوگوں کی مصروفیات اور مشاغل کے بیان میں ملتی ہے۔ ''شرادی کا شہر بہت گنجان اور بارونق تھا.....عود اورلو بان کی خوشبو سے فضا بوجھل ہو جاتی '' (صفحہ ٣٠) \_ دوسرى مثال ايك ديبات كي تصويراس كے متعلقات ميں ملتى ہے۔ " آخراس نے لكھنوتى ، كوڑاور سنارگاؤں کی چہل پہل کوچھوڑ کر دیبات کا رخ کیا.....دھور چریں گے'۔ (صغیہ ۱۶۷) تیسری مثال تکھنؤ کی مشہور طوائف چمپا کے گھر کے نقشا میں موجود ہے' کمرے پر بڑا جماؤتھا....بلم رت لحد بھرکے لیے شرمایا سادروازے کے پاس کھڑااس منظر کودیکھتارہا۔" (صفحات ۲۳۸\_۲۳۹) اور چوتھی اوربے حدمور مثال مرادآباد میں چمیاباجی کے محلّہ کابیان ہے۔"وہ تا نظّے سے اترا، سامنے برواسا پرانے وتول كا يها تك تها ـ ....اس في يها تك كى كندى كهنكه الى" (صفحات ٢ ٣١ ـ ١٥٥٥) ان جارون تراشوں میں ناول نگارنے جس طرح ایک ایک تفصیل کونظر میں رکھ کر پوری تصویر کو بے نقاب کیا ہے، اورمنظر کی روح کواسر کیا ہے،اس سے مشاہدہ اور تخیل دونوں کی صحت اور قوت کا جُوت ملا ہے۔ان تراشوں کوسامنے رکھنے سے ان چاروں جگہوں کا ایک ایک نقش زندہ اور جاندار معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہر چند کہ اس ناول کا بیشتر حصداو پری درمیانی طبقے کی زندگی کی عکاس پرمشمل ہے، لیکن اس میں عوام کی زندگی کے نقش ونگار بھی واضح طور پرسامنے آتے ہیں۔اس میں ہمیں اس گوالن (نند بالا) كى تصوير ملتى ہے، جس نے گوتم كے كھاؤ صاف كے اور اے كائے كا دودھ پلايا۔اس يوريشين لاكى ماریا ٹرزا کا ذکر ملتا ہے، جونہایت سادگی کے ساتھ سرل جیسے گرگ باراں دیدہ کے جھوٹے اظہار محبت پر ايمان كے آئى۔اس ميں ہم راجہ بنى بهادر كے جوگى بينے سے متعارف ہوتے ہيں جس نے تجربات زندگی کے زہر کوامرت جان کر پی لیا۔اس برھیا ہے ملتے ہیں جوسن کی رعنائیوں کے جھر جانے پراپنے وجود کی صرف ایک پر چھا کیں معلوم ہوتی تھی، اور جے فیلمرت نے ایک روپید دیا۔اس میں ماری ملاقات ابوالمنصور ملاح اوراس كى بيوى آمندے بوتى ب، جوائي بوداغ اور پرمشقت زعرى پرقائع

ایک دوسرے کی محبت کے سہارے ہر طرح کی صعوبتوں کو مردانہ وار برداشت کرتے ہیں۔اس میں ہمیں سرل کی داشتہ هنیلا نظر آتی ہے جونہایت سادہ لوتی سے نیلم برت کے پر دید کام کرتی ہے کہ وہ انکھنؤ جاکر جہپا ہے یہ کہ وہ سرل صاحب کو اپنے وام تزویر میں مزید گرفتار ندر کھے، یہاں ہمیں ڈرائیور قدیم اور اس کی بیوی قمر ن ملتے ہیں۔ بنگال کے قبط میں تنگدی اور بے بسی کی حالت میں جان دے وہ یہ اور اس کی بیوی قفر ن ملتے ہیں۔ بنگال کے قبط میں تنگدی اور بے بسی کی حالت میں جان دے وہ تیں۔اور آخر آخر میں کشادہ دل اور دوشن جبیں سنتھالوں کا وہ گروہ ملتا ہے، جس سے سرل اور کمال راج شاہی کے دور کے زمانہ میں دوجا رہوتے:

ایک گاؤل میں سارے سنھال ان کاراستہ روک کر کھڑے ہوگئے۔ایک ساو فام بے حدد لکش لڑکی نے آھے بردھ کر گیندے کے ہاران کے گلے میں ڈالے اور ہاتھ جوڑ کران کے آھے جبکی ،ان کا کھیا جس کی ٹا تگ کئی ہوئی تھی ،جس ہے اس نے اپنی لائھی باندھ رکھی تھی ،ان کے اعزاز میں اپنی اکلوتی تار تارقمیض پہن کران کو رخصت کرنے بتی کے موڑ تک آیا۔ایک نوجوان نے تالاب میں سے سرخ کنول رخصت کرنے بتی کے موڑ تک آیا۔ایک نوجوان نے تالاب میں سے سرخ کنول دکال کرمرل کو چیش کیا۔ (ص ۲۲۳)

اس ناول میں جواعلا طبقہ کے افراد کی وجنی اور جذباتی تشکش اور پیچید گیوں کا آئینہ ہے، انھیں معمولی لوگوں کے جذبات واحساسات کی مصوری ہے تازہ زندگی کا ایک جھونکا آکر فضائے بوجھل بن کو لطیف اور تابناک بنا دیتا ہے، اور ہمارے اندریقین ،محبت عزم اور جانبازی اور سپر دگی کے جذبات کو بیدارا ورمنتکم کرتا ہے۔

جس وسیح رقبہ پراورجس وسعت نظر کے ساتھ اس ناول میں تاریخی شعوراور تخلیقی فن کے آواب کوسویا گیا ہے اس کے چیش نظر'' آگ کا دریا' نہ صرف ناول نگار کے اب تک ہے کار ناموں میں شاہکار کا درجہ رکھتا ہے بلکہ ہماری زبان کے ادب میں بھی اس کی جگہ الیی منفر داور ممتاز ہے کہ اس کی جگہ الیی منفر داور ممتاز ہے کہ اس کی ہمسری شاید عرصے تک ممکن نہ ہو۔ اس پر کسی مخصوص سیاسی نقط نظر سے تنقید، اس کے بنیا دی منشاء اس کے جمالیاتی و حانچہ اور اس کے ذریعہ بیش کی ہوئی بصیرت سے تغافل برتنایا اسے جمٹلانا ہے۔ صرف اتنا کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ ابتدائی حصہ میں ناول نگار نے جس طرح مواد پر فنی قدرت کا اظہار کیا ہے، وہ آخری حصہ میں اس حد تک نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس میں کسی قدر طوالت، تحرار اور عصبیت راہ پاگئی آخری حصہ میں اس حد تک نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس میں کسی تقدر طوالت، تحرار اور عصبیت راہ پاگئی ایسے آتی حال کی الی حقیقتوں پر جنھوں نے شدت تاثر کوا کسایا ہو تخلیقی کار نامہ کی بنیا در کھنے کے لیے تیں۔ لیکن حال کی الی دکھ کرد کھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے، کہ اور شخی ربحان کا غلبنیں ہے۔ تجربات زندگی کے بہت بڑا ناول کے آغاز یا انجام میں کہیں بھی تخریجی اور منفی ربحان کا غلبنیں ہے۔ تجربات زندگی کے بہت بڑا ناول کے آغاز یا انجام میں کہیں بھی تخریک کرن ہے، وہ اس محیط تار کی میں انسان کے لیے بہت بڑا

سہاراہ:

جٹانیں،اولائش،گلیشر،آندھیاں،طوفان،جھکڑ،ان سب میں ہےگزرتا سرکی لہروں پر بہتاوہ گوری شکر کی اونجی چوٹی پر چڑھ کر بادلوں میں جھپ گیا، چوٹی پر وہ دوزانوں بیٹھ گیااوراس نے دیکھا، کہ چاروں اورخلا ہے اوراس میں بمیشہ کی طرح وہ تنہا موجود ہے۔ دنیا کا ازلی اور ابدی انسان تھکا ہوا، شکست خوردہ، بشاش، پرامید، انسان جوخدا میں ہے،اور جوخدا ہے.....(ص۲۸۶)

کتاب نماکا خصوصی شماره . . .

شيم حنفى

# قرة العين حيدر

### ( گردشِ رنگ چمن منظراور پس منظر )

لکستاایک مابعدالطبیعاتی نعل ہے۔اس طرح لکستا جیسے صفحے پر بارش ہوری ہو،ادراک، اکتساب، تجزیہ ،تشریح ،تر جمانی ،اطلاع ،خبررسانی بیسب ایک عمل میں شامل ہے۔ کوئی ایک معمولی ساوا تعداور آپ ایک نے سنر پر دوانہ ہوجاتے ہیں۔

ساری دنیا ، ساری کا نئات کا تجزیه تو کوئی بھی نہیں کرسکتا محر تلاش کسی ایک علتے ہے تو شروع کی جاسکتی ہے۔

قرۃ العین حیور کے یہ جملے جس مضمون میں شامل ہیں،اس کی اشاعت کو کم وہیش اتنا ہی زمانہ
گر راجتنا آگ کا دریا کی اشاعت کو، یعنی کہ تقریباً ہیں ہرس۔ آگ کا دریا' ہے گروش رنگ جمن تک
قرۃ العین حیور کی بصیرت نے ایک لمباسفر کیا۔ یہ سفر سیدھی لکیریا کسی معینہ منزل کا سفر ہوتا تو شاید
قرۃ العین حیور کے نقاد آئی مشکل میں نہ پڑتے اورالی با تمیں نہ کرتے جوان کی اپنی سو جھ ہو جھ کے
بارے میں شک بیدا کرتی ہیں۔قرۃ العین حیور کے خلیقی منزاج میں دفت پندی کا عضر نمایاں ہے۔ان
کی بصیرت چیدہ،ان کے خیل کا راستہ دشوارگز ار،ان کا مشاہدہ وسیع،ان کی معلومات غیر معمولی اوران
کی بارے میں مختلف نقادوں نے مختلف را میں قائم کیس لیکن یہ دکھی کر تبجب ہوتا ہے کہ قرۃ
کا خلیقی طریق کا راپی نوعیت کے اعتبار ہے بڑی حد تک شخص ہے۔ای لیے بیدواقعہ بہت جران کن نہیں
کہ الن کے بارے میں مختلف نقادوں نے مختلف را میں قائم کیس لیکن یہ د کھے کر تبجب ہوتا ہے کہ قرۃ
لعین حیور کے خلیقی موقف کی نشا نہ ہی میں بھی ان کے اکثر نقاد تا کا م رہے ہیں۔قرۃ العین حیور کی اس
لعین حیور کے خلیقی موقف کی نشا نہ ہی میں بھی ان کے اکثر نقاد تا کا م رہے ہیں۔قرۃ العین حیور کی اس
کے ساتھ تقید کا معاملہ بید ہا ہے کہ شروع ہی ہے بہت دوثوک انداز میں ان کی بصیرت اوران کے خلیقی موقف پر تھم لگائے میں اور دور یں گئیں۔ مقررہ خطوط پر قرۃ العین حیور کی تغیر میں گئیں،اس

فیصلہ کن طریقے ہے گویا کہ قرۃ العین حیور کا نقطہ نظر ہرطرح کے ابہام سے خالی ہے یا یہ کہ ان کی وابستگیاں بالکل واضح ہیں۔ گر ہوتا یہ رہا کہ قرۃ العین حیور کی بھیر تھی ،تعییر کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی اب تک کسی بندھے کے نظریے یا ضا بطے ،فکری یا جذباتی ترجے کی گرفت میں نہیں آسکیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی مروجہ تنقیدی نظام قرۃ العین حیور کی حیوت کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، ایسا نہ ہوتا تو قرۃ العین حیور کے نقادوں سے اس نوع کی ذہنی قلابازیاں سرزدنہ ہوتیں۔ جو مختلف ادوار میں ، انھیں قرۃ العین حیور کی تفہیم وتعییر کے ایک دوسرے سے قطعاً متفا دراستوں پر بھٹکا تی رہتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر بڑے لکھنے والی کی طرح ،قرۃ العین حیور کی حسیت اس فیصلے کی تر دید کے اسباب مہیا کردیتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اسے ایک نے تناظر میں دیکھنے، پر کھنے اور سیمنے کی کوشش نے سرے سے کی جائے۔

(r)

قرة العین حیدر کے سلسلے میں ہمارا تنقیدی روبیا یک مسلسل بوالجی کے علاوہ ایک متواتر ہزیمت كاشكار بهى رہاہے۔ كسى بھى طرح كى نظرياتى تنقيد، وہ جاہے ترتى پسند ہو ياغير ترتى پسند،قرة العين حيدر ك حسيت يرقابويون نبين ياسكى كداس حسيت في شروع سے لے كراب تك، كسى مقرره فكرى ضابطے كو ا بن اساس نبیں بنایا ۔ تھینے تان کر،اس حسیت کوایک ایسے خلیقی موقف کی شکل تو دی جاسکتی ہے جس کی تركيب كي بعض اجز ااورعناصرا يئ مخصوص بيجيان ركھتے ہوں ۔مثال كے طور برقر ة العين حيدركي بصيرت كوايك داضح بنيا دفراجم كرنے والا وقت كا تصور ، كا ئنات كے تماشے ميں شامل انسان كى انفرادى صورت حال اوراس کے مقدرات کی طرف قر ۃ العین حیدرکارویہ، یا ازل سے ابدتک پھیلی ہوئی کہانی میں، ابتری اورا نتثار کی متنوع صورتوں کے باوجودا کی طرح کے تتلسل کی دریافت۔اس تصوریارو بے یا دریافت کو کچھ خاص معنی پہنائے جاسکتے ہیں ۔لیکن کسی بھی تصور، روپے یا دریافت کو قرۃ العین حیدر کی مجموعی سرگرمی کا دائر ہنبیں کہا جاسکتا۔اس کا سب یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کی حسیت اپنی شناخت اور تعبیر کے ليے ايك ساتھ كئى جہنوں اور سطحوں ير، اين تجزيے كا تقاضا كرتى ہے۔ ندہب، فلف، تاريخ، مافوق النّاريخ، حقيقت پندى، ماورائ حقيقت پندى، اساطير، رسوم، روايات، معاشرت ، نفسيات اور اجیات ، غرض کہ جب تک بیک وقت متعدوز او یوں ہے اس حسیت کا جائزہ نہ لیا جا ہے ، اُس کا کوئی نہ کوئی گوشہ نگاہ سے اوجھل رہے گا۔اس حسیت کی گرفت میں آنے والے تجربے ایک نہایت شخصی اور وجودی سطح پرروش ہوتے ہوئے بھی اجماعی اور غیر شخصی واردات کی نفی نہیں کرتے ۔ لہذا بیسوی صدی کے بعض مقبول عام فلسفول كوبهى قرة العين حيدركى حسيت تك رسائى كاوا حدوسيانهيس بنايا جاسكتا جدجائے كه تحسى ایسے نظریاتی ضابطے کوجس کی حدیں صرف ایک قوم یا ایک تہذیب یا ایک علا قائی وحدت کی پابند

مره العين خيدر: فن أور شخصيت

ہوں۔الی عورت میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قرۃ العین حیدر کے فکشن نے اردو میں شاید سب بہلے قوی اور بین اتوای کی درمیانی لکیر کو تخلیقی اعتبار سے بی نہیں، فکری اعتبار سے بھی مسترد کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی حسیت، جس مجلتے ہے اپنی تلاش کا آغاز کرتی ہے، اُس مجلتے کی تعیین کے بعد بھی یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کی جاستی کہ اس مجلتے کے فکر اور جذباتی مناسبات کسی بند ہے مجلے اجتا گی تجربے یا کی ایک معاشرتی واردات کے تابع بیں۔ مارکیز نے کہاتھا کہ ہماراایک بلیغ جملہ ایک ہزار برس کی ادبی روایات کے بخشے ہوئے شعور کا ترجمان ہوسکتا ہے۔قرۃ العین حیدر کی حسیت کا پس منظر بے مکل دبت وسیع ہے، لیکن اس پس منظر کی تاریخ اور جغرافیہ کا مفہوم محض ایک نظر ہے، یا ایک علاقے ، یا ایک محاشرتی ماحول، یا ایک عظر نے ایک محاشرتی ماحول، یا ایک عظیمت کے واسطے سے، جو ترۃ العین حیدر کی حسیت اور بصیرت کو وقت کے یا تاریخ و تبذیب کے کی ایک منطقے تک محدود خبیں دیے۔ جو ترۃ العین حیدر کی حسیت اور بصیرت کو وقت کے یا تاریخ و تبذیب کے کی ایک منطقے تک محدود خبیں دیے۔ جو ترۃ العین حیدر کی حسیت اور بصیرت کو وقت کے یا تاریخ و تبذیب کے کی ایک منطقے تک محدود خبیں دیے۔ جو ترۃ العین حیدر کی حسیت اور بصیرت کو وقت کے یا تاریخ و تبذیب کے کی ایک منطقے تک محدود خبیں دیے۔

(4)

قر ۃ العین حیدر کی انفرادیت اور اہمیت کا اعتراف ( اُن کی پہلی ہی کتاب کے ساتھ اُن کی نفی کے واسطے ہے ہوا۔ میں اس نفی کو یا قرۃ العین حیدر پراُن کے بعض متاز معاصرین کی جانب سے منفی تنقید كودراصل"ا اثبات"ى كى بدلى بوئى صورت مجهتا بول-ستارول سے آگے، شيشے كا گھر اور ميرے بھى صنم خانے ، کی پذیرائی ان کتابول کی اشاعت کے دور میں یوں کی گئی گویا کہ بیراظہارات کسی غیرمتو قع اور بن بلائے مہمان کی آمد کے اعلانے ہیں۔ ہمارے ادبی منظر نامے برقر ۃ العین حیدر کاظہور انسانی صورت حال اورأس کی افسانوی تشکیل، یا اس صورت حال کا محاصرہ کرنے والی بصیرت کے ایک یکسر غیرری، نے اور نا مانوس مظہر کا اشار بہ تھا۔ اُن کی آ داز میں نہ تو اپنے کسی پیش رو کی گونج شامل تھی، نہ ا ہے دور کے رائج الوقت رویوں کی۔ بیانی روایت سے بغاوت نہتمی بلکہ ایک تخلیقی اجتہاد تھا۔ اس اجتباد کواساس فراہم کرنے والے عناصرار دوفکشن کی عام روایت سے قطع نظر،قر قالعین حیدر کے مغرب آگاہ معاصرین کے لیے بھی قدرے اجنبی تھے، اور بقول لارنس، چونکہ اجنبی خیالات کو قبولیت ذرا مشكل سے ملتى ہے،اس ليے قرة العين حيدركو بھى يہ كبدكر سرے سے ددكرنے كى كوششيں ہو كي كذأن کے تجربات مغرب زدو ہیں۔ ویسے مغرب کی بہت ی با تمیں اس وقت تک ہمارے نظام ہضم کا حصہ بن چی تھیں محض مغرب زوگی کا انزام قر قالعین حیدر کومستر دکرنے کے لیے چونکہ ناکافی تھا،اس لیے مرید اضافیاس الزام پرید کیا گیا که آن کاطرز احساس اورطرز اظبار ہی نہیں ، اُن کے دہنی اور جذباتی سروکار Concerns بحی جاری زندگی اور جارے زمانے کی سچائی ہے کوئی علاقہ نبیس رکھتے۔ چنانچ قر قالعین حیدر فکشن کے جن آواب کے ساتھ سامنے آئی ہیں ،ان کامغبوم نہ تو اپنی روایت کے سیاق میں متعین کیا

جاسکا ہے، نہ اپنے عمد کی حققق کے سیاق میں۔ تاریخی لحاظ سے بیدوا قعات آزادی کے بعد کی اس مخصوص وجنی نصا سے نبست رکھتے ہیں جو روایتی ترتی پسندی کی مقبولیت کے سبب خاصی پرشوراورگرم محقی۔ ایسی فضا میں کسی اجنبی اور نظر آمیز آواز کا باریاب ہونا آسان ہیں تھا۔ تیجہ بیہ ہوا کہ قرق العین حیدر کے فکشن سے المحفظ والے سئے تو پس پشت چلے گئے، بس ایک ان کی مغرب زدگی اس عہد کی تقید نے تقیداور قرق العین حیدر کے ترتی پند معاصرین کی ساری توجہ نشانہ بن کررہ گئی۔ اس عہد کی تنقید نے قرق العین حیدر کی مغربیت کورومانیت کی نظریاتی اصطلاح میں سمونے کی جوکوشش کی تو محفل اس لیے کہ ساتی حقیقت نگاری کے تصورات سے کام لیما اور رومانیت پر ان تصورات کی ضربیں لگا تا پی فوقیت کے اظہار کا بہل ترین نے تھا۔

1900ء کے آس یاس اس طرز فکر میں کہولت کے آٹار دکھائی دینے لگے اور ترقی پند کا زور ٹوٹنے ہی والا تھا کہ قرۃ العین حیدرایک نے چیلنج کے ساتھ سامنے آگئیں۔ یہ چیلنج آگ کا دریا کی اشاعت ۹۵۸ اعظی، کہاں تو ان پرمغرب زدگی کے الزامات کی بارش ہور ہی تھی، کہاں اچا تک بیہ ہوا کہ انھوں نے ہند وفلفے اورفکر کے ایک نے تخلیقی مفسر کی حیثیت اختیار کرلی۔۔اور آ گ کا دریا کی تخلیق چونکہ ایک نظریاتی مملکت میں رہتے ہوئے کی گئی تھی اس لیے اب ایک نیا ادعائی گروہ قرۃ العین حیدر کے نقادوں کا بیدا ہوگیا۔ادعائیت سای ہویا فرہبی،ستوں کے اختلاف کے باوجود،اس کا مزاج کم وہیش یکسال ہوتا ہے۔ایک بار پھروہی ہوا کہ قرۃ العین حیدر کے اس مہتم بالشان اور اردوفکشن کے شاید سب ے زیادہ حوصلہ مندانہ تجربے کی تخلیقی اور ادبی مضمرات کوسرے نظرانداز کر کے قر ۃ العین حیدر کی نظریاتی وابستگی اورمملکت ہے وفاداری کے سوال پر بحث شروع ہوگئ غوغائے دانشورال اس حد تک بڑھا کہ آگ کا دریا ادب سے زیادہ تاریخ اور سیاسیات کی کتاب کے طور پر مجھی اور سمجھائی جانے لگی۔ ب شک، بقول ایلیك ، زے ادبی معیار بعض ادبوں اور كتابوں كى تفہيم وتعبير كے ليے ناكافى ہوتے ہیں اور پھر قرق العین حیدرتو یول بھی ہمارے فکشن لکھنے والوں میں مختلف ساجی اور انسانی علوم پراپنی دسترس كاعتبار عمتاز تعين، چنانچدادب عدث كرمختلف فكرى اورنظرياتى زاويوں ع آگ كادريا پرطبع آ ز مائی کی بہت مخبایش تھیں، لیکن عبرت بید کھے کر ہوتی ہے کہ بعض ایسے متین نقاد، جواب قر ۃ العین حیدر کے خلیقی مزاج اور موقف کی تحدیدان کی دانشوری کے داسطے ہے کرتے ہیں ،آگ کا دریا پراس سو ہے سمجھالزام کے ساتھ آج بھی حملہ آور ہوتے ہیں کہ یہ کتاب قر ۃ العین حیدر کے "مشقِ بخن" کے فور ابعد كودوركى يادگار ب،اس سليل ميس صرف ايك مثال حسب ذيل ب:

ہم ابھی تک آگ کا دریا کو ان کی عظمت کا سب سے بڑا ستون سجھتے ہیں حالانکہ آگ کا دریا کی اشاعت تو فقط اس حقیقت کا اعلان تھا کہ قر ۃ العین حیدرا پی فنی زندگی کے اس دور ہے آ مے نکل آئی

كتاب تعادا خصوصي شعاره العين حيدر: فن أور شخصيت

ہیں جے شاعری کی اصطلاح میں مشق بخن کا دور کہتے ہیں۔ بیتو بعد کی تخلیقات ہیں جن کی بدولت وہ روح عصر کی موثر ترین ترجمان اورار دوونیا کی عظیم ترین شخصیت کے مقام تک پہنچیں۔ فتح محمد ملک: قرق العین حیدراس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، مضمون مشمولہ دستاویز ۱۹۸۷ء

قطع نظراس سے کہ فتح محمہ ملک کا معیار عظمت لکھنے والے کی تخلیقی توانائی سے زیادہ اس کی جذباتی اورفکری ترجیحات کا تابع ہے، فتح محمہ ملک نے قرق العین حیدر کی بعد کی تخلیقات (کارجہال دراز ہے) کوجن زاویوں اورسطحوں پر پر کھنے کی کوشش کی ہے، وہ بجائے خود بحث طلب ہیں۔ان زاویوں اور سطحوں کو بے جوں و چراتسلیم کر لینے کا مطلب سے ہوگا کہ ایک بار پھر قرق العین حیدر کے فکشن سے ہمار سطحوں کو بے جوں و چراتسلیم کر لینے کا مطلب سے محروم ہو گئے ہیں۔اس سلسلے میں فتح محمہ ملک کے ہی ایک اور مضمون (قرق العین حیدر، اپنی تلاش میں، مشمولہ مجموعہ مضامین تحسین و تردید) کا یہ اقتباس ہمار سے سامنے ہے:

قرۃ العین حیدر کے یہاں عاش ذات کے سفر کے موجود ہمر مطے (کار جہاں دراز ہے) کا خیال کرتا
ہوں تو اقبال یاد آتے ہیں۔ اس علازم خیال پرغور کرتا ہوں تو اقبال اور قرۃ العین حیدر کے کار نامہ فن
میں چند در چنومما تلحی نظر آتی ہیں۔ اقبال ہی کے مانند قرۃ العین حیدر بھی آتی رفۃ کے سراغ میں
ہیں اور ان کی تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جبتو ہے عبارت ہے۔ اقبال نے ہماری شاعری کو
فلسفیا خدر نگ و آبنک بخشا تو قرۃ العین حیدر نے ہمارے فکشن کو گہرے فلسفیا ندا نداز میں سوچنا سکھایا۔
دونوں کی تخلیق بے چینی کا سرچشمہ ایک ہے۔ دونوں کا سوز وساز آرز ومندی مسلمانوں کے اجتماعی
مقدر برغورو فکرے بھوٹا ہے اور دونوں کے ہاں میہ موضوع بالآخر وقت اور تاریخ کی ماہیت و معنویت
برگری و تہذیبی مراقبہ بن گیا۔

فتح محمد ملک کا خیال کر قرق العین حیدر نے ہمارے فکشن کوفلسفیا نہ طریقے ہے سوچنا سکھایا، غلط نہیں ہے ہمر چند کہ محر دفکر سے فکشن کے رابطوں پر غیر مشروط طریقے ہے سوچ بچار نامنا سب ہے۔ فتح محمد ملک کا تنقیدی رویہ معنک اس نقطے پر بنمآ ہے جہاں وہ قرق العین حیدر کا مواز نہا قبال ہے کرتے ہیں اور اس حقیقت کو تمام و کمال بھلا ہیستے ہیں کہ اپنی خلیقیت کے فکری آ ہنگ کے باوجود قرق العین حیدر کی بصیرت اور حسیت اقبال کی فکری وابستگی اور ان کی فکر ہے مربوط مقاصد کا عکس محفن نہیں ہے۔ بچ تو یہ ہے بصیرت اور حسیت اقبال کی فکری وابستگی اور ان کی فکر ہے مربوط مقاصد کا عکس محفن نہیں ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ دونوں کی تخلیقیت کے دونوں کی تخلیقیت کے دونوں کی تخلیقیت کے دونوں کی تخلیقیت کے باوجود اپنی کے ارتقائی مدارج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایسانہیں ہوتا تو اقبال اپنی عظمت کے باوجود اپنی بعد کے ادوار کی معنویت کے بس منظر میں اتن جلدی متروک نہ سمجھ لیے جاتے اور جیلانی کا مران کو نے بعد کے ادوار کی معنویت کے بس منظر میں اتن جلدی متروک نہ سمجھ لیے جاتے اور جیلانی کا مران کو نے

کھنے والوں سے بیشکایت نہ ہوتی کہ ان کے منظرنا ہے سے اقبال یکسرغائب ہیں:

اور بتاتے ہیں کہ
اور جاتے ہیں کہ
شعری حقائق کا سلسلہ میراجی سے شروع ہوتا ہے اور جوراستہ میراجی نے دریافت کیا،ای راستے پنی
شاعری کا مستقبل ہے۔ میراجی نیا اور اقبال پرانا ہے۔
شاعری کا مستقبل ہے۔ میراجی نیا اور اقبال پرانا ہے۔

(مضمون: ف لكين والول ميرى ملاقت)

اصل میں ادب کی تعبیر وتفہیم کا وسیلہ جب غیراد بی یا سیاسی اور نظریاتی معیار بنتے ہیں تو اس معیار کے ہاتھوں پہلانقصان خودوہ اٹھا تا ہے جے بیمعیار عزیز ہوتے ہیں۔خوشبو کی پیایش جریب سے نہیں کی جاتی۔ فتح محد ملک قر ۃ العین حیدر کا مواز نہ اگر کوٹینیٹل فکشن کے ان مشاہیر ہے کرتے جن کی تخلیقیت دانشوری کا ایک مرتب آ ہنگ بھی رکھتی ہے تو شاید ایک ذبین مفروضہ ہاتھ آ جا تا لیکن اُن کا زادیے نظر قر ۃ العین حیدر کے سلسلے میں تو خیرسرے ہے مہمل ہے،ای کے ساتھ ساتھ خودشاعرا قبال کی تعیین قدر کےمعاملے میں بھی کچھ زیادہ مفیز ہیں ہوسکتا۔اس زاویۂ نظر کی سب ہےمضک اورعبر تناک مثال "بستی" پرتبھرہ کرتے ہوئے مظفر علی سید کا پیسوال ہے" کیا بھی قر ۃ العین حیدر نے ،جو کچھوے کی بینے سے ہاتھی کی سونڈ پر منتقل ہو چکی ہیں، بھی اینے سی راج پر کوئی الزام لگایا؟" (مضمون مشمولہ محراب لا ہور ١٩٨١ء) ظاہر ہے كه اديب كا كام نه تو فرد جرم عايد كرنا ہے نه عدليد كى ترجمانى كى مجى انسانى صورت حال میں،اُس کی حیثیت صرف ایک تماشائی کی نہیں ہوتی نہ ہی محتسب کی۔اس صورت حال کی تفہیم کے عمل میں وہ ملال اور مسرت کی جن کیفیتوں ہے گز رتا ہے وہ جب تک اس کے پڑھنے والوں پر ا یک کشف کی صورت وارد نہ ہول، اُن کا تخلیقی مفہوم اور تناظر مرتب ہی نہیں ہوتا۔قر ۃ العین حیدر کے یبان کسی بھی انسانی صورت حال کے تجزیے اور تعبیر کی جوسطح سب سے زیادہ نمایاں ہوئی ہے وہ نہ تو نظر یاتی ہے، نہ سیای ، نہ ذہبی ، نہ توی ۔ بیٹ بنیادی طور پر انسانی ہے۔ اس لیے قر ۃ العین حیدر کی ہر کہانی ، ایک مخصوص معاشرتی حوالے کے باوجود عام انسانی تجربے کا مرقعہ بن جاتی ہے اور اپنی واقعاتی سطح کے ساتھ ساتھ اپی علامتی اور استعاراتی سطح کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ اقبال کے شعور کا مرکزی نقط اور اُن کا CONTROLLING VISIONان کا عقیدہ ہے۔قرۃ العین حیدر VISION ایے کی دائرے کا یا بندنہیں۔اُس کے طبیق مناسبات اگرایک خاص قوم اور مسلک سے مربوط ہیں تو صرف اس لیے کہ قرة العین حیدرکوایک فکشن نگار کی حیثیت سے بہر حال وقت اور مکال کے ایک معین حوالے سے کام لینا ہے۔اس حوالے کے بغیران کے تجربے کو واقعاتی اور بیانیہ سطح میسر ہی نہیں آسکتی۔مزید برآ ں بمیں یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ قر ۃ العین حیدر کی تخلیقیت اپنے بعد کی'' بے عقیدہ''نسل کے لیے فیضان کا جو سر چشمہ بی تو اس کے کچھ واضح اسباب بھی تھے۔قرۃ العین حیدر کا طرز احساس، انسانی تجربوں اور

كتاب تما كا خصوصي شداره العين حيدر: فن اور سخصيد

کوا نف کی طرف ان کارویہ، ان کے اپنے ردعمل کی نوعیت، اقبال کے برعکس، اپنے مخصوص تہذیبی اور فکری سیاق کے باوجودسیکولراورجمہوری ہے۔قرۃالعین حیدرجس'' فکری تنہائی اور تہذی بے جارگی''کا اظہار کرتی ہیں اے فتح محمد ملک بس مسلمانوں کی تبذیبی ، تاریخی اور جذباتی معنویت کے آئیے میں د مجھتے ہیں اور اس حقیقت ہے بکسر بے نیاز اندگز رجاتے ہیں کہ'' کار جہاں دراز ہے'' کے حوالے اگر مسلمانوں کی اجماعی یا دواشت سے علاقہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قر ۃ العین حیدر برصغیر کے ایک متازمسلمان خاندان کے فرد کی حیثیت ہے آپ بی میں جگ بی کی پر چھائیاں دیکھر بی تھیں کمی فرد كے تجربے اجماع كے تجربے كى بيجان كاذر بعداى وقت بنتے ہيں جب اس فردكى اپنى ستى ، ايك كائنات اصغری مثال ہواور گردو پیش کے موسموں کو جذب کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ بصورت ویگر، کارجہال دراز ہے صرف ایک آپ بین کا بیان ہوتا اور قرۃ العین حیدر کی تاکید کے باوجود اس برسوائحی ناول کی اصطلاح صادق ندآتی ۔ فتح محد ملک اے ایک ہی سانس میں اسلامیان ہند کی تہدور تہداجماعی تاریخ کا آئینے بھی کہتے ہیں اور اس کے آفاقی تناظر کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ بیک وقت بید دونوں باتیں ای صورت میں درست کہی جا سکتی ہیں جب قرۃ العین حیدر کی بصیرت کو عام انسانی تاریخ، تہذیب اور تجربے کی پروردہ بصیرت کے طور پر دیکھا جائے اوراے نہ تو صرف مسلمانوں کے مسلے اور تو می اور ملی تناظرے جوڑ اجائے ، نہ قر ۃ العین حیدر کے قلشن کی عام انسانی معنویت اوراس معنویت کے عالمی تناظر کواکی خمنی اور ٹانوی واقع کی حیثیت دی جائے قر ۃ العین حیدر کے عالم آشوب'' قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہندآتی ہے" کو بھی فتح محمد ملک نے اپنے زاوی نظری ای تنگی اور تعصب کی وجدے" امت مرحوم کا مرثیہ'' قرار دیا ہے اور آج کی دنیا کے مجموعی ماحول کی روشی میں نہائے ہوئے اس انتہائی معنی خیر تخلیقی تجربے کوایک محدوداور یک عظمی ذہنی مسئلے کا نقیب سمجھنے کی تلطی ہے۔

آئ دنیائے اسلام خودائے بخبرے خودکش کے مل بیم میں یقین محکم کے ساتھ جتلا ہے۔ چنا نچا ہے مٹی میں ملے ہوئے خواب کی کر چیاں چنتا آئ کے دلفگار فن کا مقدر ہے۔ آئ وہ طلوع اسلام نہیں لکھ سکتا اُمت مرحوم کا مرثیدی کہ سکتا ہے۔ دستاویز ۱۹۸۷ء

(")

قرۃ العین حیدرجب یہ کہتی ہیں کہ ۔۔ "بچھاا وقت آج ہے مسلک ہے۔ کوئی سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ ازل ہے ابد تک وجود پیم اور مستقل ہے۔ ماضی کا ہرواقعہ ہم ہے بہت نزدیک ہے۔ تاریخ کی مجموعیت اور تسلسل اور معنویت کا جس قدر شدید احساس ہم محمد ن اوگوں کو ہے دنیا کی کسی اور قوم کو نہیں '۔ یا یہ کہ'' بارھویں اور بیسویں صدی کے درمیان وقفہ ایک بل ، ایک آن کا ہے (کار جہاں درازہے)'۔۔ تواس بیان سے تاریخ اور ماضی کی طرف مسلمانوں کے اجتماعی رویے ہے زیادہ ہماری

توجہ جس ملتے پرمرکوز ہونی جا ہے وہ خودقر ۃ العین حیدر کا تصور زمال ہے۔ فکشن لکھنے والا جن کرداروں كواسطے كى حقيقت كالكشاف كرتا ب،أن ميں سے كچھ كرداراس كى اپنى ستى كے ارتعاشات كى خربھی دیتے ہیں۔ جگ بی یا پرائی بی ای سطح پرآپ بین کابدل بنی ہے۔ لکھنے والا کسی اور کی شخصیت میں رو پوش تو ہوتا ہے مگر اس طرح کہ اس کی شناخت کا کوئی نہ کوئی زاویہ پڑھنے والے پر روش بھی رہتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے نزدیک وقت'' حادثات اور واقعات کے الاؤکے سامنے بیٹھے ہوئے اس بیر جہاں دیدہ" کا نام ہے جس کی بصیرت کے دائرے میں اشیاء اور مظاہر بغیر کی تفریق کے سف آتے ہیں، جوند تماشے کو بخشا ہے نہ تماشائی کو! جس کی میزان ہرقوم ، ہرعلاقے ، ہرتجر بے کی تقویم مکسال ضابطوں کی بنیاد پر کرتی ہے، جوایے محاہے میں ایک انسانی تجربے کودوسرے انسانی تجربے سے الگ نہیں کرتا۔ چنانچے تاریخ کی مجموعیت اور تنگسل کا تصوراس کے نزدیک محض ایک قوم کی ترجیحات اوراس كى اپئى داردات كا تا ليحنبيں ہے۔ يە" بير جہال ديده" قرة العين حيدركے يبال ايك نا قابل تسخير مظہر ک حیثیت رکھتا ہے۔اس کی یائیداری اور طافت میں بیلینین قر ۃ العین حیدر کے تصور کوا قبال کے تصور (زمال) ہے الگ ادراک کے ایک انفرادی منطقے کے طور پرسامنے لاتا ہے۔ یہ منطقہ مسلمانوں کے مجوى تاریخی شعور کی محض بازگشت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قر ۃ العین حیدر کی تحریروں میں تاریخ کی معنویت اور شلسل کا جواحساس ملتا ہے اس کی جڑیں ان کی بالکل ابتدائی تحریروں میں بھی پیوست ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے یہاں اس احساس کا بنیادی تاثر المیاتی ہے۔چونکہ اس احساس کی حزنیہ نے پہلی جنگ عظیم کے بعدے اب تک مجموعی (عالمی) انسانی صورت حال کے آبنگ ہے ایک فطری مطابقت رکھتی ہے،اس کیے قر قالعین حیدر کاشعور ہمیں اقبال کی بنسبت ایے تجربے سے زیادہ قریب اور اپنی رومانی جہت کے باوجودزیادہ حقیقت ببندانہ محسوس ہوتا ہے۔اس بس منظر میں سیمجھنا کہ"ا قبال کے بعد بمارا حافظ كمزور بوت موح معدوم بوجلاتها كه بعدا يك مدت كقرة العين حيدر بمارااجماعي حافظهن كرنمودار بوكي اورية چلاكه بمارى تبذيب من ، فوق الفطرت كى توسيع ب، ماورائ حقيقت حقيقت كا جزولا ينفك ہے" ( فتح محمد ملك: قرة العين حيدرائي تلاش ميں ) قرة العين حيدر كى تحريروں برمحيط وقت کے تصور کی غلط تعبیر ہی نہیں ،قر ۃ العین حیدر کے ساتھ ایک مہلک ناانصافی بھی ہے۔اس تعبیر کو درست مان لیا جائے تو بھر قر قالعین حیدر کے فکشن کا بورارول ہی سمت جاتا ہے اور اردوفاشن کی روایت میں قر ق العین حیدر کے رول کی معنویت، بالخصوص نے فکشن کے تناظر میں ،مشکوک تلم رتی ہے۔ اقبال اپی فکری عظمت کے باوجودایے بعد کی روایت کے سیاق میں اپن معنویت کا جو تحفظ نہ کر سکے تو صرف اس لیے كا قبال اين فكرى عظمت كے باوجودائے بعدى روايت كے سياق ميں اپنى معنويت كا تحفظ ندكر سكے تو صرف اس لیے کما قبال کے بعد کی روایت اور اقبال کی اپنی روایت کی WAVE-LENGTHS ایک

نہیں تھیں۔ اقبال کا تصور زمال اپنی رفعت کے باوجودوقت کے اُس کٹہرے TIME BARRIER کو تو زنہیں سکا جس کا قیدی ہمارا اپنا عہداور ہماری اپنی اجماعی صورت حال ہے۔ قرق العین حیدر کے یہاں، جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا جاچکا ہے، اس عہداور اس سے مسلکہ صورت حال کی آگی ، ان کی بالکل ابتدائی کہانیوں میں بھی موجود ہے:

زندگی مہیب ہے۔ ہیبت ناک ،خوفناک اورا کمائی ہوئی زندگی اپنے آپ سے اکما گئی ہے۔ (جہاں کاروال مخبر اتھا)

ہاں! ہم بہت پرانے زمانے میں ملے ہیں ، اور اسیسی کے محفظے ہمارے پیچھے بجتے جارے ہیں۔ ہماری زندگی کوچوہے کتر رہے ہیں۔

(کیٹس لینڈ)

آپ نے کہاتھا کہ کارزار حیات میں تھمسان کارن پڑا ہے۔ای تھمسان میں وہ کہیں کھو گئے۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی۔صرف کا کروچ ہاتی رہیں گے۔

(فوتوگرافر)

یا اقتباسات انسانی صورت حال کے تین جم نوع کے تاثر ہے ہوجھل ہیں، اس کی مثالیں قرۃ العین حیدر کے یہاں جا بجا بھری ہڑی ہیں۔ ایک خاموش ترن کی یہ گونجی ہوئی کیفیت، یہ داخلی حقیقت پندی، اشیاا دراشخاص کے باطن میں چھپی ہوئی انہدام اور ابتری کی یہ نضا، وقت کی جریت اور اس "پیر جہاں دیدہ" کے سامنے اضطراب اور اندیشوں ہے بھری ہوئی ہماری دنیا کی یہ بے دست ویائی، حسیت میں تمام مروجہ ابقانات اور مسلمات کی طرف ہے ایک منتقل ہے اعتباری کا یہ رویہ قرۃ العین حیدر کے ان حدید ہے ہی تمام مروجہ ابقانات اور مسلمات کی طرف سے ایک منتقل ہے اعتباری کا یہ رویہ قرۃ العین حیدر کے ان حدید ہے ہی جملی اردو کھشن کی صدتک ہم قرۃ العین حیدر کے ان اوصاف کو اس عالم گیر خرا ہے مصافی اور نبیل ملائے کہ از گشت ہے تعبیر کر سکتے ہیں جس کا منظریہ، پہلی جنگ عظیم کے بعد "نئی دنیا کی تعمیر میں مضروبرانی " نے (ایلیٹ کے واسطے ہے ) تر تیب دیا تھا۔ ای سطح پر قرۃ العین حیدر کی حیب ابنی تخصوص تہذ ہی شناخت کے ساتھ ساتھ اردو فکشن کو ایک نئے بین اقوا ی تناظر ہے متعارف کرانے کا وسلہ بھی بن جاتی ہے اور ان کا تاریخی شعور مشرق ومغرب کی تمام بڑی تناخت کے ساتھ ساتھ اردو فکشن کو ایک نئے بین اقوا ی تناظر ہے متعارف کرانے کا وسلہ بھی بن جاتی ہے اور ان کا تاریخی شعور مشرق ومغرب کی تمام بڑی تبذیب بیوں، بوری انسانیت کے ماضی وحال کی سرگزشت کا آئیندہ کھائی دیتا ہے۔

میراخیال ہے کہ شروع ہے اب تک قر ۃ العین حیدر کی تحریوں میں وقت کے ای تصور ، انسانی صورت حال کی طرف ای زوایہ نظر ، انسانی مقدرات اور کا نئات میں انسانی وجود کی حیثیت ہے متعلق ای فکری رویے کا تسلسل موجود ہے۔ ای لیے میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ قرۃ العین حیدر کے احساس واظہار کا اسلوب، بہ ظاہررومانی ہوتے ہوئے بھی مخالف رومانی ہے۔ مزید برآس وہ تاریخ کو اپنا حوالہ تو

بناتی ہیں لیکن فکشن کے حدود مادی حقیقت ہے اس کی وابستگی اور فکشن کی واقعاتی اساس کے باوجود ، ان کی تحریریں نہ تو وقت کے کسی معین منطقے کی قیدی بنتی ہیں نہ مقام کی ، ان تحریروں کی وساطت ہے ہماری رسائی جن صداقتوں تک ہوتی ہے ، ان کی تاریخ اور جغرافیہ اپنے واضح شناس نامے کے باوجود کسی ایک علاقے یا کسی ایک تہذیبی اور معاشرتی واروات میں محصور نہیں ہے۔

(a)

گردش رنگ چمن کے مطالعے میں قرۃ العین حیدر کی حسیت اور بصیرت سے مربوط اس پس منظر کا بیان یوں ضروری تھا کہ:

ایک تو قرۃ العین حیدر کے تخلیقی سفر میں مدارج کی تبدیلی کے باوجود حسیت اور بھیرت کے تشلسل کی ڈورکہیں ٹوٹتی نہیں۔

دوسرے میر کے قرۃ العین حیدر کے تاریخی شعوراور لاشعور کے بارے میں یہ مجھنا کہاس کا رشتہ صرف مسلمانوں کی اجتماعی یا دواشت ہے ہے، سرتا سرخلاف واقعہ ہے۔

تیسرے یہ کہ قرق العین حیدر جومنی شم کی تنقید، ان کی ابتدائی تحریروں ہے برآید کی جانے والی "مغربیت" اوراس کے بعدآ گ کا دریا کے حوالے ہے ویدانت یا آ واگون یا ہندو تہذیب، ہندو طرز احساس اور ہندواسلوب حیات میں قرق العین حیدر کے مفروضہ یقین کی بنیادوں پر تکھی جاتی رہی، وہ بے بنیاد کھرتی ہے۔ بنیاد کھرتی ہے۔

چوتھے یہ کہ جس طرح قرۃ العین حیدر پر متذکرہ منفی تقید کا کوئی جواز نہیں نکاتا ای طرح کارِ جہال دراز ہے کی اشاعت کے بعد ہے (خاص طور پر پاکستان کے) اردو نقادوں کے ایک طقے کی جہال دراز ہے کی اشاعت کے بعد ہے (خاص طور پر پاکستان کے) اردو نقادوں کے ایک طقے کی جانب ہے ان کی پذیرائی اور پہندیدگی کے اسباب بھی مہمل نظر آتے ہیں۔ یہ اسباب قرۃ العین حیدر کے خلیق مزاج سے زیادہ دراصل ان نقادوں کے حواس پر مسلط ایک آسیب obsession کی نشاندہی کرتے ہیں۔

یا نجویں یہ کہ اپنی جڑوں کی تلاش کے جس مسئلے ہے متذکرہ بالاقتم کے نقادوں کا واسطہ ہے، وہ قرۃ العین حیدر کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے مجموعی نظام فکر میں اس مسئلے کی کوئی بڑی معنویت متعین کی جا سکتی ہے۔

ان باتوں کے علاوہ بیامور بھی ذہن میں رکھنے چاہئیں کہ قرۃ العین حیدر کی حسیت کا بنیادی سروکار'' کھوئے ہوؤں کی جبتی 'نہیں ہے بلکہ دفت کے خاموش سیلاب کی زدمیں انسانی صورت حال کی بنتی مجرتی صورتوں کے مفہوم کی از لی اور ابدی جبتی ہے۔ اور قرۃ العین حیدر پربیتہمت تو شایدان کا سخت ترین نقاد بھی قائم نہیں کرسکتا کہ قرۃ العین حیدر' تاریخ'' کے ممل کوا بی حسیت کامحور مجھتی ہے۔ تاریخ سے

زیادہ قرق العین حیدر کاسروکار مافوق الباریخ یا نئ تاریخیت New-historicism کے ان تصورات سے ہے جن سے ہماری شناسائی بیسویں صدی میں حقیقت کے نئے تصور اور اقد ار اور ایقان کی شکست ہے ر انبار کامرانیوں کے واسطے سے ہوئی۔ ای لیے قرق العین حیدر کے بارے میں اس تاثر کو بھی میں محض جذباتیت کے پروردہ فکر کی سازش ہے تعبیر کرتا ہوں کہ ۔ "بعد ایک مدت کے قرق العین حیدر ہمارا اجماعی حافظ بن کرنمودار بوئیں اور پتہ چلا کہ ہماری تبذیب میں مافوق الفطرت کی توسیع ہے۔ ماورائے حقیقت حقیقت کاجزولا یفک ہے۔" ( فتح محمر ملک: قرق العین حیدرا بی تلاش میں ) یہاں بلٹ کر پو جیما جاسكتا بك بحائى دنياكى كس تبذيب من ايسانبين بي؟ اب توسائنسى فكر يجى انيسوي صدى كے تصور عقلیت کی بخش موئی آ مریت اور بے حدوصاب خوش گانی خارج موچکی ہے۔ اور مادے سے روح کے تعلق کا ایک نیاشعور ہمارے سامنے ہے۔ قرق العین حیدر کے لیے تاریخ نیتوا مطور ہے، ندانسانی شکوہ اور کامرانی کا بیانیہ — انسان کو وہ ایک تجرید، ایک قیاس یا امکان کے ایک وسلے کی شکل میں نہیں و پھتیں، ایک زندہ مظہراور تجربے کی طرح اس کا ادراک کرتی ہیں۔ چونکہ یہ مظہر وقت اور تاریخ کی اندحی طاقت کے مقابلے میں ہزیمت کی ایک مستقل کیفیت سے دو چارر ہا ہے اس لیے قر 5 العین حیدر وبنی بنیادوں پروقت کی تقسیم کے تصور کو غلط مجھتی ہیں۔ "ہرواقعہ اور جادث موجود ہے۔ ہم حال میں زندہ ہیں گر ماضی میں ای شدت کے ساتھ شامل ہیں۔ ہرز مانے میں ہم شریک رہے ہیں۔ بات مابعدالطبیعات کی طرف چلی جائے گے۔" ( کار جہاں دراز ہے) ای طرح سیتا ہرن میں قر ۃ العین حیدر كايه جمله كنا ون اور رات كاحساب ركيني كالمطي مجمى نه كرنا ...... وقت كاحساب كون لكاسكا ے '- محض انسان کی بسیائی اور مجبوری کا اعتراف نہیں ، فنا اور زوال کے تمام مظاہر پر محیط وقت کے لا مختم سلط كابيان بحى ب- ياس برس في كما تحاكد زندگى اورعلم كى وحدت كوايك سيد حصاد ب تصور میں یقین کے سبب، ماضی کا انسان جن حالات میں اپنے شب وروز بسر کرتا تھا،ان میں حقیقت نقاب بوش تھی۔ یعنی مید کم حقیقت کی صرف قیاس صورتوں تک رسائی اس کے لیے ممکن تھی کیوں کے منظم قدروں اور عقیدوں نے اسے ایک خاص زوایے ہے حقیقت کودیکھنا سکھایا تھا۔ اس کے برنکس ہمارے عبد كانسان حقیقت كواس شكل میں پہچانتا ہے جیسی و وانسانی تجربے مطابق مخبر جاتی ہے۔ يكاسونے غلطنبيں كباتھا كە'' مِن وە بچھ پينٹ نبيں كرتا جيسا بچھ مجھے نظراً تا ہے، بلكه وہ بچھ بينٹ كرتا ہوں جو من جانتا ہوں۔" مویا کہ کا نات کے تمام مظاہر، بہ شمول انسانی ہتی کے، ایک ساتھ حقیقت کی دو رِتَمَى ركعة بين \_قرة العين حيدركي بصيرت بهلي پرت (٦٠ يخي، واقع) كوچيرتي بمولي، دوسري پرت ( ما فوق النّاريخ اور ماورائے واقعہ ) تک جاتی ہے اس طرح ان کی حسیت فطرت اور ما فوق الفطرت ، حقیقت اور ماورائے حقیقت کے مابین ایک بل تغییر کرتی ہے اور ای لیے لکھناان کے لیے ایک ما بعد

الطبیعاتی سرگرمی بن جاتا ہے۔)

مجھےآ گ کا دریا ہے گردش رنگ چمن تک قر ۃ العین حیدر کے تناظر (Perspective) میں ایک ی ہمہ کیری، وسعت اور تخلیقی خود مختاری کے نشانات ملتے ہیں۔ای لیے، بیاحساس بھی ہوتا ہے کہ قرة العین حیدر کے یہاں سارا قصہ تبدیلی ہے زیادہ ایک تنگسل کا ہے۔ پیشکسل قرۃ العین حیدر کی حسیت کے آزادانہ سفر، ان کے دانشورانہ تخلیقی روپے کی غیرمشروطیت کا اشار سیبھی ہے۔ آزادی اور غیر مشروطیت کے عناصر قرق العین حیدر کی تحریروں میں ابتدا ہے موجود تھے۔ چنانچہ بدحیثیت ادیب ان کی شخصیت میں، وقت کے ارتقانے ، کسی الی جہت کا اضافہ بیں کیا جواس شخصیت کے ماضی میں اپنی بنیاد میں نہ رکھتی ہو۔ قرۃ العین حیدر کے ادبی مزاج میں استحکام اور استواری کے آٹاران کی بالکل ابتدائی تحریروں میں بھی موجود تھے۔ بیضرورے کہان آٹار کی بنیاد پر پختگی کاسب ہے موثر منظربیاولا آگ کا دریا کی وساطت سےسامنے آیا۔نظر کی جوکشادگی اورفکر کا جوتنوع قر ۃ العین حیدر کے بہاں آگ کا دریا میں ملا ہے، بعد کی کہانیوں اور ناولوں میں، اس کے طبیعی حوالے تو بدلتے گئے ، مگریہ حوالے بدلے بھی میں تو صرف اینے تخلیقی تقاضوں کے مطابق بدلے ہیں۔ سیتا ہرن، جائے کے باغ ،دار با، (اگلے جنم موے بٹیانہ کچو ، آخر شب کے ہم سفر ، کار جہاں دراز ہے —ان سب کے منظر نامے الگ الگ ہیں۔ كرداروں كے تہذيى ، فكرى معاشرتى ،نفسياتى ،ساجى اور جذباتى منطقے مخلف بين ، ان سے وابسة واقعات کے ڈھانچے مختلف ہیں۔ان کے قصول کی اندرونی بنت ظاہر ہے کہ ایک کی نہیں۔ لیکن قرة العین حیدر کی بصیرت کے بنیا دی عناصراوران کی حسیت کامخصوص کردارا یک تحت الارض ارتعاش ، ایک مخفی رو کی طرح ،ان تمام کہانیوں میں رواں دواں ہے۔قر ۃ العین حیدر کی باطنی اور بیرونی کا ئنات میں وقت کے ساتھ ساتھ ، اظہار کی پیچیدہ کاری ،احساس کی دبازت اورفکر کی گبرائی برھتی گئی ہے۔لیکن ان کی حسیت نے اپنے تخلیقی سرگرمی کی ابتدا کے ساتھ جس محور پرا پناطواف شروع کیا، وہ جوں کا تو ل برقرار ہے۔ قر ۃ العین حیدر کی حیت نے نہ تو اس محورے الگ کسی اور محور کی جنبو کی ہے، نہ بی اس حیت نے سی نے فلنے،نظریے یا عقیدے کے سامنے سر ڈالی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نے افسانے کی بنیاد گزاری کے باوجودقر ة العین حیدر کااسلوب،ایے بعد آنے والے فکشن نگاروں کے لیے، بالعموم نا قابلِ تقلید و تنجیر ثابت ہوا۔ قر ۃ العین حیدر کی حسیت پران کی انفرادیت کی مبراتی واضح ہے کہ کسی دوسرے لکھنے والے کے لیے اس حسیت کواختیار کرنے کا مطلب قر ۃ العین حیدر کے طرز احساس، طرز اظہاراور طرز فکر کی انفرادیت میں ایے آپ کو کھودینا ہے۔اس قتم کی اکاد کا کوششیں، جو بار آورنہیں ہو کیں تواس ليے كة قرة العين حيدركى انفراديت كے مطالبات صرف لسانى اور اسلوبياتى نبيس تنے۔مزيد برآل، قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں میں لسانی اظہار اور اسلوب کا جوتنوع ملتا ہے، اس کی مثال

قرة العین حیدرے پہلے اور بعد کے فکشن میں نا پید ہے۔ دراصل قرة العین حیدر ایک معینه اسلوب ک بجائے بیک وقت مخلف اسالیب کی ترجمان میں ، مخلف اسالیب کی ترجمانی سب سے زیاد و معنی خیز طریقے ہے" کار جہال دراز ہے" میں ہوئی ہے۔اس ترجمانی کے دسائل اور اجزاء کی شناخت کے لیے ، زبان وبیان کےعلاوہ ، انسانی صورت حال اور تجربوں کے ادراک میں ایک بین العلومی زاویے نظر کو بھی مجمنا ہوگا۔ بیزاویے نظر قرق العین حیدر کوفلنے ،نفسیات ، تہذیب اور تاریخ ،علم کی کسی ایک مملکت اور اس کے قوانین کا مطبع بنے نہیں دیتا۔ قرة العین حیدر کے علاقة احساس میں قدم رکھتے ہیں، ان تمام علوم کی ماہیت تبدیل ہوجاتی ہے۔ مختلف المغبوم رنگوں سے تیار شدہ ایک محلول کی صورت بیعلوم قر ۃ العین حیدر کی حسیت اور بھیرت کوایک ایسی انو کھی اور پر ج بنیا دفراہم کرتے ہیں جوصرف لسانی یا صرف اسلوبیاتی یا صرف فکری تجزیے کی گرفت میں نہیں آتی۔ یہ بنیادا پی مخصوص اندرونی طاقت اور ازجی کے باوجود ا كي طرح كى سال كيفيت ركحتى ب- اى ليے،قرة العين حيدركاموازند كى بھى نظرياتى ياند بى ياساى طور پرسکہ بندادیب ہے کرنا دومخلف متوازی کلیروں میں اشتراک اورا تصال کی تلاش کرنا ہے۔ گردش رنگ جمن من قرة العين حيدر كى حسيت كابظا برنيم متصوفان ميلان كوبھى روايتى تصوف كة داب ميكوئى تعلق بیں رکھا۔ قر قالعین حیدر نے اس عضرے اپنے حاضر کی تعبیر میں مدد لی ہے۔ بیعضر نہ تو ماضی کے كى آسىب كى صورت سامنے آيا ہے نہ بى كى مسلم فقد ريس يقين كے طور بر ميں اس متصوفان ميلان كو بحی قرة العین حیدر کی حسیت کے ای بنیادی شناس نامے کے سیاق میں دیکھا ہوں جس کی جانب اشارہ قرة العين حيدر في يركبت موع كها تحاكه" لكصناايك ما بعد الطبيعاتي فعل ب- جيس في يربارش

ای طرح ، قرق العین حیور کی مافوق التاریخت Meta-historicism بھی ایک ساتھ دورول یہ انجام دیتی ہے۔ایک تو فکری سطح پر ، دوسرے جمالیاتی سطح پر ، فکری سطح پر اس مافوق التاریخت کا رول یہ ہے کہ قرق العین حیور کی حسیت محض واقعات ، آئاراور مشاہدات پر تکینیس کرتی ،صرف منطق اور دلیل میں گرفتار نہیں ہوتی مصرف حقیقت کی غلامی کو ابنا شعار نہیں بناتی ۔ زندگی کی تجربہ گاہوں اور کتا ہوں میں موجود سے حسیت وہ بچھ بھی منتی برتی اور پڑھتی ہے جوان کتابوں میں تحریراوران تجربہ گاہوں میں موجود نہیں ہے۔ جمالیاتی سطح پر اس مافوق التاریخت کا رول ہے ہے کہ قرق العین حیور کی حسیت میں رہے ہوئے بھی اس ہے آزادی کا ایک راستہ ڈھو غر نکالتی ہے۔ ماضی کو حال بنالیتی ہے اور حال کے بیان میں اپنے گردو پیش کے واقعات سے ایک فاصلہ بیدا کر لیتی ہے بھی وجہ ہے کہ گردش رنگ جن میں واقعات اپنے گردو پیش کے واقعات سے ایک فاصلہ بیدا کر لیتی ہے بھی وجہ ہے کہ گردش رنگ جن میں واقعات کی اساس ماضی ہویا حال ، قرق العین حیور اس اساس کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتی ہیں ، اس کے جھے کی اساس ماضی ہویا حال ، قرق العین حیور اس اساس کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتی ہیں ، اس کے جھے کی اساس ماضی ہویا حال ، قرق العین حیور اس اساس کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتی ہیں ، اس کے جھے کئر نے نہیں کرتیں ۔

(4)

"آ گ کا دریا" اور" کار جہال دراز ہے ' دونوں کے مقالبے میں' گردش رنگ چمن' تاریخ کے بوجھ سے زیادہ آزاد ہے۔معلوم اور معین واقعات کا دباؤاس ناول میں ،اول الذکر دونوں ناولوں کی بنبت خاصا كم محسوس موتا ب-اس ب يفلط فنجى نبيس مونى جابي بلك قرة العين كى بصيرت كمنطق میں اچا تک کوئی تغیر پیدا ہوگیا ہے۔ایس کوئی بات نہیں ہوئی، پھر بھی گردش رنگ جمن کی "دیم وستاویزیت 'کے باوجوداس میں کہانی بن کی فضاجونسبتازیادہ مرتب دکھائی دیت ہے تواس لیے کہ گردش رنگ جمن کا سر کچرقر ۃ العین حیدر کے بچھلے تمام ناولوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ گردش رنگ جمن کا کینوس آ گ کادریا کے مقابلے میں زمانی اعتبار سے مختصر ہے۔ لیکن کرداروں کی کثرت، مقامات کی رنگارنگی اور تجربات کے تنوع کے باوجوداس ناول کی ریخ Range میورل سے زیادہ کی منی ایجر کا گمان ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات یادر کھنی جا ہے کہ آگ کا دریا کی طرح گردش رنگ چمن کا پلان بھی فکری حوصلہ مندی کا آ ہنگ رکھنے کے باوجودہمیں اگر مقابلتًا سمنا ہوا دکھائی دیتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ قر ۃ العین حیدر نے سات سوسفوں کی اس کتاب میں تفصیلات سے زیادہ کام اشاروں سے لیا ہے۔اس سے ایک تو قرة العین حیدر کی فنی مہارت ظاہر ہوتی ہے دوسری ہے کہ اس ناول میں عمل کے عضر کی کمی پرقر ۃ العین حیدر نے اس طرح قابو پایا ہے کہ سزعندلیب بیگ (جو ناول کا مرکزی کردار ہونے کے ساتھ ساتھ ناول ک بنیادی فکر کے محور کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ یہاں مسزعندلیب بیک کے نام اور ناول کے عنوان میں مناسبت بھی توجہ طلب ہے) کے بیانے میں ہمیں ایک ساتھ کی زمانے متحرک نظرا تے ہیں۔منز عندلیب بیک کا کردار قر قالعین حیدر کی وضاحت کے مطابق ، قطعاً فرضی ہے۔ لیکن الف لیلہ کی شنرادی کی طرح ، وہ بمحرے ہوئے تصوں کی کڑیاں ملاتے وقت ،غیر حقیقی واقعات اور افراط کو بھی تاریخی اعتبار ے جانے پہچانے واقعات کی لایوں میں اس طرح پروتی جاتی ہیں کہ حقیقی اور غیر حقیقی کا فرق مث جاتا ہے۔ آرتھر کوسلر نے اپنی آپ بیتی میں اسے جنم ون کے اخبارات کی نمایاں سرخیوں اور خبروں کی یادد ہائی كے ساتھ ابنا احوال شروع كياتھا، چنانچياس كى آپ بيتى اپنے بيان كى ابتدا كے ساتھ ہى جگ بيتى كا حصہ بن جاتی ہے۔ای طرح مسزعند لیب بیک بھی اپن زندگی کے مختلف ادوارے بردہ اٹھاتے وقت، اُن ادوار کے تاریخی بس منظراور پیش منظر کی جانب اشار ہے بھی کرتی جاتی ہیں۔اور چونکہ وقت قر ۃ العین حدر کی حسیت کے نظام میں ایک موضوع بی نہیں ایک معروض (OBJECT)اوراس طرح ایک کروار ک حسیت بھی رکھتا ہے۔اس لیے سزعندلیب بیک اس ناول میں معروضات و احساسات اور حقائق واقعات کو ایک دوسرے میں ضم کرنے کا ذریعہ بھی بنی ہیں۔ ان کا کردار ایک نہایت EXISTENTIAL كردار مونے كے باوجود ناول ميں ايك وسلے MEDIUM كى صورت بھى الجرا

ہے۔ قر ۃ العین حیدر نے اس و سلے ہے، دوسرے کرداروں کو متعارف اور آپس میں مربوط کرنے کے علاوہ اجتماعی حالات اور کو ائف کے ایک مصر کا کام بھی لیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حقیقت بہت معنی خیز ہے کہ سمز عند لیب بیگ اپنی میں عزیر میں کے مقابلے میں فکری طور پرزیادہ تجدد بسندواقع ہوئی ہیں۔ عزیرین عقلیت کے اضحال کی نمایندہ ہے، عند لیب بیک عقلیت کے ناز بے جااور حدے بڑھے ہوئے اعتماد کی ۔ گویا کہ ماضی (عند لیب بیک) ماضی ہوتے ہوئے بھی اپنی حالیت (PRESENTNESS) پر مصر ہے، ہر چند کہ حال (عزرین) یہ بتاتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو برقر ادر کھنے کی سکت اب ختم ہوتی جاتی ہے۔ ماں بیٹی کے یہ کردار تاریخ کے پورے ممل کی تر جمانی کرتے ہیں اور قدیم وجد ید کی آویزش میں سموں کی الدی بھیر کے ذریعے ایک طنزید IRONIC تاثر بھی اجمارتے ہیں۔

(A)

میصورت حال ،قر 5 العین حیدر نے گروش رنگ چن کی مجموعی بیت میں بھی قائم رکھی ہے۔ ناول کے اسٹر کچری مضبوطی اور واقعات کی ترتیب وسلسل، ناول کے فارم کے قدر بجی سلسل سے عاری تشکیل میں مانع نہیں ہوتے۔ یہ فارم ایک بوے دائرے کا ہے جس میں کئی اور دائرے سموئے ہوئے میں۔ بدوائرے قصے کی احتیاج کے مطابق سیلتے اور سمٹتے رہتے ہیں۔ان کا ارتقاسید حی کیسر میں نہیں ہوتا جیا کہ پہلے بی ذکرآ چکا ہے، قر قالعین حدر حقق زندگی کے حوالوں سے فرضی وا تعات میں سچائی کی جهت شامل كرجاتي بين ،اس طرح كه تاريخي (حقيقي) او تخليقي يا فرضي (غيرحقيقي) كا فرق باتي نبيس ره جاتا \_خالصتاً شخصی اور تخلی واردات بھی تاریخی واقعے اور قابلِ تقیدیق Verifiable حقیقتوب سے اپنے معنوی ربط کے باعث ایک تو یز ھنے والے کوفورا اعتماد میں لے لیتی ہے، دوسرے یہ کہ تخصی ہوتے ہوئے بھی اجھائی تجرب بن جاتی ہے۔ ناول کے کردار دجرے دجرے یوں کھلتے ہیں جیے اسرار کی کسی وادی پر جیمائی ہوئی دھند حجے در بی ہو۔ ہر کر داروقت کے جرکا شکار اور وقت کے احکامات کا پابند ہے۔ لیکن جب قصے کے ارتقا کے ساتھ کرواروں کی اپنی گر ہیں تھلتی ہیں تو بیمحسوس ہوتا ہے کہ ان کرداروں کی انی بستی میں گزرتے اور گزرتے ہوئے وقت کا ایک پورا سلسلہ بھی چھیا ہوا ہے۔ وقت سے ان كرداروں كى پايش ہوتى سے اوران كرداروں سے وقت كے عمل اور تحرك كى \_مسزعند ليب بيك كى بٹاری جس میں ان کے بچپن کی گڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وقت کے جبر کی ایک طاقتور علامت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ یہ جبرای منتخبہ زندگی گزارتے ہوئے افراد کو بھی کٹے چلیوں کی صورت برتآ ہے عند لیب بانوكهتي مين:

زندگی کی گاڑی اندها دهند پڑیاں بلتی ہے کوئی اس کا انجن ڈرائیورنیں۔سب معالمہ اندها دهند

--

نام سب پامال ہو چکے ہیں۔ لوگ بولتے بولتے گئے۔ کم از کم دی ہزار سال سے قوبا قاعدہ اور متواتر بولے جارہے ہیں، ای لیے وہ مخض جو نگار خانم کے سرونٹ کوارٹر میں زنجیروں سے بندھا چپکا جیٹا ے وہ کتنا محفوظ ہے۔

۵۸

اورزنجيرول بندهاجميا بيفاده فخف كهتاب:

مجھے اپنی ہولناک تنہائیوں ، تاریکیوں اور سنسناتے سناٹوں کی عادت ہوگئی ہے۔ میں موسیقی کی خاموش آندھ وں کی زویس زندہ ہوں۔ میں ایک دھوئیں کی لکیریا ہیو لے کی طرح ایک سوراخ میں رہتا ہوں۔ جب اس سوراخ پرگندگی انڈیلی جاتی ہے تو برافروختہ ہوکر جن کی طرح نمودار ہوجا تا ہوں۔

پوری طرح صاف بات کون کرتا ہے۔ سوائے پاگلوں کے؟

اور عبرین کہتی ہے: (شہواراور نگار خانم ہے) ہرنا گبانی مصیبت سے ڈرتی رہے۔کوئی آ زاد نہیں۔کوئی مختار نہیں۔سارامعاملہ اندھادھند ہے پانیوں پر بہتی موسیقی کے اس سریہ آپ دونوں سے اجازت جا ہتی ہوں۔اللہ بیلی۔

سے توبہ ہے کہ وہ تمام افراداس ناول کے کر دار بنے ،اور وہ انجانے لوگ جوان افراد کے تجریے میں آئے۔ نواب فاطمہ عرف نواب بیگم،فلو مینا، دلنواز عرف جمن کی،مبرو، نگار خانم اورشہوار خانم،نور ما ڈریک عرف نور ماہ خانم، ڈاکٹر منصور کا شغری، راجہ دلشا دعلی خال، کنور سینڈی اور نور من ڈریک ہے. لے کر ممنام نواب صاحب تک، پانیوں پر بہتی ہوئی موسیقی کے مختلف سروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ وقت کے النج پر میکردارا پے وجود کا قرض چکاتے ہیں اور جلد یا بدیر رخصت ہو جاتے ہیں۔قر ۃ العین حیدر نے ان کرداروں کے بیان میں گزشتہ ماضی اور موجود (حال) کے منطقوں کو بی آپس میں خلط ملط نہیں کیا،ان میں سے بعض کرداروں کی قویس اور تسلیس بھی خلط ملط ہو جاتی ہیں اور قر ۃ العین حیدر نے اس سلسلے میں بیان کی جس حکمت عملی ہے کام لیا ہے، وہ ان کے پچھلے تمام ناولوں کے مقالبے میں کہیں زیادہ مدلل اورمنظم ہے (شعور کی جس رو کا ذکر مکتبی نقاد آگ کا دریا کے سیاق میں کرتے ہیں ،قر ۃ العین حیدراس کے مضمرات سے باخر ہیں، لیکن اس سے نہ تو انھوں نے آگ کا دریا میں کام لیا ہے نہ گردش رنگ چمن میں —)وقت یاعمل کے مختلف منطقوں کو آپس میں گڈنڈ کر کے باالواسط طوریر، وہ اس امر کی نثاندی کرتی ہیں کہ ہرانسانی تجربہ،اس کے زمانی اور معاشرتی مناسبت کچھ بھی ہوں، اپنی معنویت کا تعین کی مخصوص زمانے یا معاشرے یا قومی اورنسلی را بطے کے پس منظر میں نہیں کرتا۔ بیمعنویت متعین ہوتی ہے کرداروں کی بنیادی انسانیت کے تناظر میں۔ای لیے قرۃ العین حیدریکساں تخلیقی انہاک اور کشادہ نظری کے ساتھ ہر کردار کی صورت گری کرتی ہیں۔ان کرداروں کی قومیت،نسل،عقیدہ، تہذیبی اورمعاشرتی رشتے ان کی طرف قرۃ العین حیدر کی توجہ میں کی یا بیشی کا سبب نہیں بنتے۔ایک معاصر نقاد کا

بدخیال درست نہیں کہ قر ۃ العین حیدرا ہے کرداروں کی تفکیل کے معالمے میں کجی ہیں۔ بدخیال مجھے یوں بھی غلط معلوم ہوتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کی بیشتر کہانیوں اور ناولوں کے مرکزی خیال اور فضا تک رسائی کاذر بعدواقعات سے زیادہ ان کے کردار بے ہیں۔ بیکردارائی وہنی زندگی ،ایے احساسات کے واسطے ہے خود کو منکشف کرتے ہیں۔ ہمیں بین بجولنا جا ہے کدایک تو کردار کی تعمیر بی کو کشن نگاری کے کسی اعلامعیارتک رسانی کاواحدوسیله بجه لیها درست نبیس، پر کرداروضع کرنااور فرنیچر بناناایک سے کام نبیس ہیں۔ قرق العین حدر کے بہاں مرکردارائی ایک مخصوص کا تنات رکھتا ہے۔ اس کی شناخت کے لیے ہم حواس کی ایک نئی دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ مزید برآل، قرۃ العین حیدر کے کرداروں میں کیفیات (Moods) اورمعاشرتی رویول (Norms) کاجوتنوع ملیا ہے، اس سے بید حقیقت بھی روش ہوتی ہے کہ قرۃ العین حیدرموجود وانسانی صورت حال کے سیاق میں بھی بیک وقت تمام بڑی تہذیوں کے ادراک واظہار برقاور ہیں۔افراد کا مطالعہ ایک لحاظ سے مختلف النوع معاشروں اور تبذیوں کا مطالعہ بھی ہے۔ انسان کے وجود اوراس کی تاریخ ہے وابستہ حقیقیں ہمیں بعض اوقات ایک دوسرے ہے جتنی الگ د کھائی دیتی ہیں، واقعتا اتن الگنبیں ہوتیں۔ چنانچے معاشرتی اور دہنی طبیعی سیاق وسباق میں ردوبدل کے باوجود ،اگر کچے کردارایک دوسرے کی فقل دکھائی دیتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کدان کے مل اوران کے ارتقا مِن مضمر سے ئیاں ایک ہیں۔وقت یا مکانی لاحقوں کی تبدیلی سے سے ٹیاں بدل نہیں جاتمیں۔ قرق العین حیدر کی بصیرت کے سفر اور مشاہدے اور ان کے خیل کی منطق ،ای لیے دبنی سے زیادہ تخلیق ہے۔ دور درازی باتوں میں وہ ربط کے سرے آسانی ہے تلاش کر لیتی ہیں۔ بہ ظاہر ایک دوسرے سے سیسر لا تعلق حقائق تعلق كي ايك يراسرار ووريس بندهے دكھائى ديتے ہيں۔ اجنبى مظاہراوراشياء يا افراد كوقرة العین حدرایک دوسرے کے PERSPECTIVE کی حیثیت اس طرح دیتی ہیں کدان میں اجنبیت کا شائية بمي نبيل ملاية تاريخ مے ماخوذ اشار من واقعات ، مقامات ، اشخاص ،معروف مصرعوں يا محاوروں كا استعال، قرة العین حیدرایک فظی اور بصری تاثر (EFFECT) کے طور مرکزتی ہیں ۔اس سے ایک تو بیان میں ایجاز (ECONOMY) آ جاتا ہے۔ دوسرے سی کقر ة العین حیدرجس تجربے یاصورت حال کا · بیان کرنا چاہتی ہیں ،اس میں کسی طرح کی رنگ آمیزی ، جذباتیت اور مبالغے کے بغیر بھی شدت بیدا موجاتی ہے۔ گردش رنگ جمن میں بیان کے ایجاز کارنگ ناول کے دسعت کے باوجود نمایاں ہے۔ گردش رنگ جن کے کرداروں کی زبان سے جو مکا لے ادا ہوئے ہیں، ان میں جذب، احساس اورفکر کے ارتکازے قطع نظر، WIT کاعضر بھی بہت فعال ہے۔ کہیں کہیں یہ کردار بہت سرسری (CASUAL)انداز میں ابطاہرا پی خوش طبعی کے اظہار میں بھی ایس با تمی کہدجاتے ہیں جو گہری فکراور ملال كے تاثر ہے ہو جمل ہوتی ہیں۔سید ھے سادے بیانات میں اچا تک نہایت روشن، بلیغ اور غیر متوقعہ

جملوں کی شمولیت ہے قرۃ العین حیدر نے کرداروں کی عکای اور بیانیے کی تشکیل کا ایک نیا قرینہ ترتیب
دیا ہے۔ انتہائی ادای کے ماحول میں WIT کا استعال ، انسانی صورت حال کی بوالعجیوں پر لکھنے والے
کے اخلاقی حزن اور زیر بیان آنے والے واقعات سے تخلیقی سطح پر ایک جذباتی دوری ، دونوں کی ترجمانی
ایک ساتھ کرتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے یہاں WIT ، فردگ شخصی اجتا کی تہذیب ہے متعلق ایک مستقل
الیہ احساس میں اس طرح الجھ جاتی ہے کہ خوش طبعی اور ملال کا فاصلہ بہ ظاہر باتی نہیں رہ جاتا۔ دونوں ہم
رکاب دکھائی دیتے ہیں۔

"ای آپ کو بھی GOSSIP میں مزہ آتا ہے۔ ابھی پڑوسنوں کی اس عادت کی شاک تھیں'

''گوسپ کیا ہے؟ مشاہد ہ حیات! اگر اس سے کسی کو فقصان نہ پنچے''عند لیب بانو نے فرانسیسی انداز میں کند ھے اچکا کر دیک کیا۔

''ای جان۔ اینگلوسیکسن لوگوں نے جذبات کو جرم کیوں سمجھ لیا ہے؟ میرا خیال ہے اب آپ بھی انگریزی کی مزاج کو بدلیے کیونکہ آپ اینگلوسیکسن نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں بھی بھارتھوڑے آنسو اعصاب کے لیے مفید ہوتے ہیں۔

"عنرىكىكس - جلىتىمىن ان فسادون كى يادموجائے كى!"

جن دنو ل طوا نف الملوكي جا لوتحي ،طوا كفول علوك كابهت رابط ربا!" منصور في آسته علاك كابهت رابط ربا!"

اس نے چاروں طرف دیکھا۔'' پیچینیں!! میں ذراابدیت کے ساونڈ انیکٹ سننا چاہتا تھا۔''وہ ہنس پڑا۔ تعصیر ملاس سوٹ کے سام میں سام

تین جارا بابلیں پر پیٹیسٹائی دریا کی طرف اڑ گئیں۔

"بقول ای کبور اور بٹیری ،ی لکھنو کو چک گئیں! انھیں اس تذکرے (پرانے لکھنو کے ) سے پڑ ہے۔" مراتش قالین پرایک عرب شہوار ایک حسینہ کو بھائے اڑا جار ہاتھا۔ تعاقب میں ننیم یارتیب۔ اوپر تارول مجرا آسان جار مینار مجور کے درخت۔

"عورت كے متعلق اقوام شرق كے رويان قالينوں سے عياں ہيں۔ اب ميں ان كے ساسنے ايك سوويث خلابازلركي كى تصوير لگاؤں كى !"عندليب بانونے اعلان كيا۔

جمبی سے جدہ کے لیے تنگر افعانے والامشرک فرکیوں کا دخانی جہاز سفینۂ نوح تھا کہ بنت مرزاعثان شہیدکوسلامتی کے کنارے کی سمت لیے جار ہاتھا۔

ہندی میں بھوت کے لغوی معنی ماننی کے ہیں۔ ہرگز ری ہوئی چیز بھوت ہے۔ بھوت کال یعنی ماننی میں شامل بھوت کو بھگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔

وہ نور ماڈر یک عرف زملاد یوی جواس شام حضرت سینے کے ایک برآ مدے ہے گزرر بی تھی، بحثیت نور ماہ خانم تر بوزی شینل کے شلوار سوٹ میں ملبوس اس وقت و کٹوریہ جہازی بار پر موجود تھی۔ اب بھی وہ سامنے ہے گزرد بی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے ہے گز دتے رہے ہیں۔

عربی باجی نے کہا۔'' عین اس جگدان اولیا کے کیے جمونپڑے موجود تتھے۔ صدیاں ہمارے سروں پر ہے سنسناتی ہوئی گزرر ہی ہیں۔''

" بیشتر اہل دنیا کی طرح (نور ما) پارٹ ٹائم ایمان رکھتی ہے۔ ہم جول ٹائمر بننے کے چکر میں پرد گئے۔"

کروش دیگ چمن میں ایک متین افسردگی اور الم آلود خوش طبعی سے شرابورا سے بزاروں جملے بھر سے بزاروں جملے بھر سے جن ۔ ان جملوں میں زبان محض اوائے خیال کا ذریعی بیرہ دھیان کی ایک متحرک موج بھی ہو تاول کے کرواروں ، ان کے طبیعی ماحول ، ان کے باطن میں چھپی ہوئی پر اسرار دنیاؤں کو ایک ساتھ مچھوتی ہوئی گرز جاتی ہے۔ ان جملوں میں احساس کی جو پر تمی اور جو کیفیتیں (MOODS) پوشیدہ بیں وہ کسی شعور کی کوشش کے بغیر فلسفیانہ تصورات میں شعتل ہوجاتی ہیں۔ اس اعتبارے گروش رگ سے جمن کو افراد سے ذیادہ بھیرتوں اور احساسات کے ایک پر بیج سفر ، ایک ایم و فیجر سے جمیر کیا جا سکتا ہے

جس کا دائر و مختلف انسانوں ، مجموعی انسانی صورت حال کے کی منطقوں ، انسانی تجر بات سے مربوط کی زمانوں کے گرد بھیلا ہوا ہے۔

اس سفری جوست راجہ دلشا دعلی خال ہے ہمارا تعارف کرواتی ہے، ای کے ایک مر صلے پرگردش رنگ چن کی بحیل کا نقطر دفئا ہوتا ہے۔ راجہ دلشا دعلی خال کی ڈائری معاصر عہد کے آشوب میں گھرے ہوئے اور آپ پی پیدا کردہ بے راہ روی کے عذاب ہے دو چار فرد کی باطنی کشکش اور تلاش کا قصہ ہے۔ اس تلاش کا پس منظر گردو پیش کی تر غیبات کے اسیر اور اپنی ہوں کے ہاتھوں پریشان ایک انوکھی شخصیت کے وسیع تجر بات ہیں، یہ تجر بے انسانی صورت حال کا احاطہ ، اس کی کلیت کے ساتھ کرتے ہیں، ذبی اور جسمانی ، مادی اور روحانی ، قیتی اور ماورائے حقیقی ، دونوں سطحوں کے فریم ورک میں۔ راجہ دلشاد علی خال تجربے کے کسی بھی مرطے پر جمہولیت کے شکار نہیں ہوتے اور ہراس حقیت پر سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں جوان کے لیے نئی اور نا آ موز دہ ہے۔ ان کی روداد کے ابتدائے میں قر ۃ العین حیور نے بن ساگر کے جوان کی جس کا نئات سے پر دہ اٹھایا ہے ، وہ راجہ دلشاد علی خال کی مادی دنیا کا ایک حصہ ہونے کے باوجود باس کی گرفت سے آزاد ہے۔ اس کا نئات میں بہ ظاہر وقت گھرا ہوا ہے ، ازل سے ابد تک منتشر انسانی مرگرمیوں پر محیط ایک وحدت کے طور پر ۔ اس لیے یہ کا نئات اپنی داخلی روشی اور حرارت سے معمور مرکرمیوں پر محیط ایک وحدت کے طور پر ۔ اس لیے یہ کا نئات اپنی داخلی روشی اور حرارت سے معمور ہونے کے باوجود مرکرمیوں پر محیط ایک وحدت کے طور پر ۔ اس لیے یہ کا نئات اپنی داخلی روشی اور حرارت سے معمور ہونے کے باوجود ایک ساکت تصویر کی صورت سامنے آتی ہونے کے باوجود ایک ساکت تصویر کی صورت سامنے آتی ہونے کے باوجود ایک ساکت تصویر کی صورت سامنے آتی ہونے کے باوجود ایک ساکت تصویر کی صورت سے معمور سامنے آتی ہونے کے باوجود ایک ساکت تصویر کی صورت سامنے آتی ہے۔

دھان کے لبریں مارتے ہوئے سمندر کے کنارے ایک مجدنظر آئی۔ خلی آسان میں ایک چکیلاسفید کٹ آوٹ۔سیاہی ماکل مبز درختوں کا جزیرہ جو ہرے سمندرے گھر اہوا تھا۔ ''بن ساگر کے بائ''

**JUST** 

سبه گوند خطانوشتی می کی اوخواندی، لاغیر: کیے راہم اورخواندی، ہم غیر می نیاد کی نداوخواندی، ند غیراو میں تصاموم آل خطسوم منم

ر اجد دلشاد علی خال کے دل و د ماغ میں جاری جنگ کا پچھے انداز ہ ان کی ڈ ائری کے ان لفظوں سے مجمی ہوتا ہے کہ —

جنگل جنگل الفاظ کے معنی تلاش کرتا مجرتا ہوں۔ وہ جگنوؤں کی طرح جبک کر بھرا ندجیرے میں بجھ جاتے ہیں۔

تام \_الفاظ\_تصورات،ان كےاليوى ايش،سبرفة رفة ،بدل جاتے ہيں۔

ساراونت ایک ہے۔ قرآنی وقت، آن واحد، خدا کے نزدیک سب" آج" ہے جز اوسرا جاری ہے، روز قیامت بھی ہے۔ آنے والانبیں موجود ہے۔

"لوچياني في تمعار عار عصط حل مو ي ين؟"

''ایک نفحے پولش بچے نے ابھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ چل ہے۔اسے دعاؤں کی ایک بھاری کتاب تر کے میں کی تھی۔وواسے اٹھا کرسنے گوگ میں لے لیا اور پر بُرڈ لیک پردھرکے پکارا۔ خدایا مجھے دعاما تکنانہیں آتا۔ بیہ پوری کتاب ہی تجھے دیے دیتا ہوں۔''

بوسٹن میں ایک بارڈ اکٹر منصور کاشغری نے بتلایا تھا کہ جنزل وارڈ میں کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو وارڈ بوائے ڈاکٹر کوجا کرا طلاع دیتے ہیں۔ سمانمبر خلاص ہونا ما تکتا ہے۔

ہم لوگ سوئیس بینکوں کے کمنام اکا دُنٹس کے خفیہ نمبروں میں تبدیل ہو پچے ہیں اور شاید ہم بھی خلاص ہونا ما تکتے ہیں۔

گردش رنگ جمن کے اس اختا میہ صے بیل ہے الاوہ ووادکو، جو ناول کی اہاس ہے ایک سوال زیادہ بیجیدہ سطے پر اپنا اظہار کرتی ہے کہ بہی حصاس پوری رودادکو، جو ناول کی اہاس ہے ایک سوال نامے ہے ہے وہ چاری ہونا اظہار کرتی ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ سوالات ہمارے ماضی اور حال، غرض کہ ہمارے اب تک کے مجموعی سفر نے نبست رکھنے والی تمام بنیادی بچائیوں پرضرب لگاتے ہیں۔ سیاست، ہمارے اب تک کے مجموعی سفر نے نبست رکھنے والی تمام بنیادی بچائیوں پرضرب لگاتے ہیں۔ سیاست، ہوئے اور ٹو نتے ہوئے بیانے، ہزیمت اور کا مرانی، ماضی اور حال کا پورا'' اندر جال' سیسب کے مساوالوں کی زو پر ہیں۔ الائس نے کہا تھا کہ مغرب کو اپنی نجات کے لیے بالآخر شرق کی طرف دیکینا موگا۔ قرق الحین حیدر یہاں مغرب اور شرق کے علامتی تضاداور آویزش کا کوئی قطعی حل، اس کھکش سے ہوگا۔ قرق الحین حیدر یہاں مغرب اور شرق کے علامتی تضاداور آویزش کا کوئی قطعی حل، اس کھکش سے موگا۔ قرق الحین حیدر یہاں مغرب اور شرق کے علامتی تضاداور آویزش کا کوئی قطعی حل، اس کھکش سے جسکا می طرف بڑھی ہوئی، آسان کی سے دیکھتی جسکا عنوان قطب ستارہ ہے، اس میں جرمن باجی گورستان کی دیوار پر جیٹھی ہوئی، آسان کی سے دیکھتی جسکا عنوان قطب ستارہ ہے، اس میں جرمن باجی گورستان کی دیوار پر جیٹھی ہوئی، آسان کی سے دیکھتی جسکا عنوان قطب ستارہ ہے، اس میں جرمن باجی گورستان کی دیوار پر جیٹھی ہوئی، آسان کی سے دیکھتی ہیں ورکہتی ہیں:

"بعض ستارے اتنے روش ، باقی مرهم۔ اور بھر اندجیرا۔ نور اور تاریکی، یہ کیسا سلسلہ بے۔ اور بھر اندجیرا۔ نور اور تاریکی، یہ کیسا سلسلہ بے۔ اور تاریکی، یہ کیسا سلسلہ بے۔ اور تاریکی، یہ کیسا سلسلہ

گویا کے مشکش جاری ہے۔اس مشکش کے پس منظر میں ازلی اور ابدی انسان کا وہ ہیولی جونگار خانم کے سرونٹ کوارٹر میں''زنجیروں ہے بندھا چپکا ہیٹھا ہے۔'' ناول کے آخری صفحے پریوں نمودار ہوتا ہے کہ نگاہیں آسان کی سمت ایٹھی ہوئی ہیں۔۔۔۔

۔ آسان پرزہرہ اورمشتری تیزی سے چیک رہی تھیں۔قطب ستارہ بادلوں ہے آگھ چولی کھیلتا با۔

گویا کہ ہماری ہستی کا احاطہ کرنے والے سوالوں کی زنجیرٹوٹی نہیں۔ان سوالوں کارخ جس رمز کی طرف ہے، وہ کھلنا نہیں۔ روشنی کے اس منطقے پر بادل بھی تھہرتے ہیں، بھی آگے بڑھ جاتے ہیں — خواجہ سبز بوش نے ''تھوڑی ہی خاک اٹھا کر ہتھیلی پر رکھی۔اے دھیان ہے دیکھتے رہے۔'' یعنی کدایے وجود کی حقیقت،اس کے مفہوم کی تعیین کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔

پہوری کے دائلیوں سے پکیں اور کے بعد بیرونی بھا نک ٹوٹے کی آواز پروہ جو کئے۔انگیوں سے پکیں رگڑا کے۔ ماچس تاش کر کے بھی بوئی موم بق جلائی۔ چبرے پہ ہاتھ بھیرا۔ بھیلی پرگئی راکھ آسین سے پوچھی ۔ باؤل کی بیزیاں تھینے بھیکتے گھڑو نی تک پنچے۔اس کے ایک شکتہ پانے کے نیچ رکھی اینٹ نکالی۔ گھڑے کا پانی چھک گیا۔ دوسرا دھکالگا۔ گھڑا نیچ آرہا۔ پانی سے شرابور ہو گئے۔لیکن افعول نے پرواہ نمیں کی۔ اینٹ افعا کرا سے ہاتھ میں تولا، پھر پوری طاقت کے ساتھ اپنی زنچری سوڑے کے ایک کوشش میں منہک ہو گئے۔

ن نجیروں ہے رہائی کا مسکد صرف خواجہ سبز پوش کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ گردش رنگ چن کی بوری کہائی سوالوں کے اس موڑ پر ہم سے الگ ہو جاتی ہے اور ہمیں اس مرحلے میں چھوڑ جاتی ہے جہاں ہماری و نیا اور خود ہم اپنے سوالوں کی زنجیر میں قید ہیں، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اس زنجیر کوتو ڑنے کی کوشش میں جے ہوئے ہیں۔

I Man with the second second

payment to the second of the s

The state of the s

# اردو کی عظیم ناول نگار — قر ة العین حیدر

محتر مقرۃ العین حیور کی وفات سے اردوا نسانے اور ناول کا ایک روش باب بند ہوگیا۔
اردوادب کی ایک بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوگئی کچوعرصة بل دہلی کے گردونواح میں واقع نوئیڈا کی ایک نوآ بادہتی میں انھوں نے اپنا مچھوٹا سافلیٹ خرید لیاتھا جہاں وہ اپنی خادمہ میری کے ساتھ تنہازندگی گزار رہی تھیں۔ تین برس قبل ان پر فالح کا حملہ ہوا تو ان کا ہاتھ لکھنے کی طاقت سے محروم ہو گیا تھا لیکن محتر مقرۃ العین حیور نے جنھیں سب احترام سے بینی آپا کہتے تھے اپنے داخلی اظہار کا سلسلہ جاری رکھااور وہ اپنے خیالات الملاکرانے لگیس، وفات کے وفت ان کی عمر ۱۰ مرس کی تھی اور ان کی جاری رکھااور وہ اپنے خیالات الملاکرانے لگیس، وفات کے وفت ان کی عمر ۱۰ مرس کی تھی اور ان کی قسنیفات کوکلاسیک کا درجیل دی تھا۔

قرة العین حیدر ہندستان کے مشہور شہر علی گڑھ میں ۱۹۲۷ء میں بیدا ہو تھی، ان کے والد سجاد حیدر بلدرم جواس یو نیورٹی میں رجسٹر ارتبے، اردوا فسانے کے بنیادگر اروں میں سے بتے، انھوں نے شخ عبدالقادر کے رسالہ '' مخزن' میں ترکی زبان کے افسانوں کے تراجم شائع کیے تو انھیں بردی پذیرائی حاصل ہوئی، اور بلدرم کواردوا فسانے میں طرزنو کا بانی شار کیا گیا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بلدرم کے داداامیرا حمیلی نے ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور نیے ہنگلہ آزادی جسے انگریزوں نے ''غدر'' کا نام دیا، فروہوا تو امیرا حمیلی جا گیریں صنبط کرلی گئیں، لیکن ان کی انگل سل نے مرسیدا حمد خان کی حکمت عملی کو قبول کیا۔ انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور سرکاری ملازمتیں اختیار کیس، بینی ترسیدا حمد خان کی حکمت عملی کوقبول کیا۔ انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور سرکاری ملازمتیں اختیار کیس، بینی ترسیدا حمد خان کی حکمت عملی کوقبول کیا۔ انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور سرکاری ملازمتیں اختیار کیس، بینی ترسیدا حمد خان کی حکمت عملی کوقبول کیا۔ انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور سرکاری ملازمتیں اختیار کیس، بینی تراپیدا نے ''اموال بلدرم'' میں لکھا ہے۔

" تکعنو ، و تی اور سارے اتر پردیش کے ان گنت مسلمان خاندانوں کی ساری واستان مختمرا ببی بے مسلمان خاندانوں کی ساری واستان مختمرا ببی بے مسلمان خاندانوں کی ساری والے بلدرم کے باپ اور چھا تھے" اور چھا تھے"

نینی آپ کے دادا سید جلال الدین حیدر بنارس شبر کے حاکم تھے۔ بلدرم نے علی گڑھ میں تھے۔ فراد سید جلال الدین حیدر بنارس شبر کے حاکم تھے۔ بلدرم نے علی گڑھ میں تھے وؤرک پرنیل کے زمانے میں بی اے کیا اور انگریزی پروفیسر آ رنلڈ اور نکلسن سے پڑھی، فاری میں

غیر معمولی قابلیت کی وجہ ہے وہ مولا تا شبی نعمانی کے بہندیدہ شاگر دوں میں شامل تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں بی انھیں ترکی ہے دہنی لگاؤ بیدا ہو گیا اور انھیں بغداد کے قونصل خانے میں ترکی زبان کے ترجمان کے طور پر تعینات کیا گیا۔ بعد میں انھوں نے قسطنطنیہ میں برطانوی سفارت خانے میں بھی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۲۰ء میں ایم اے، او کالج کو یو نیورٹی کا درجہ دیا گیا تو وہ سلم یو نیورٹی کے پہلے رجم ارمقر رہوئے۔ بلدرم ۱۹۳۵ء میں سول سروس آف اعثریا ہے رٹائر ہو گئے اور ۲ را پر بل ۱۹۳۳ء کو حرکت قلب بند ہوجانے ہے انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر (پ ۱۸۸۰ء) ۱۳ برس تھی اور اردو افسانے میں اپنی کتاب 'خیالتان' (طبع اول ۱۹۱۰ء) سے اپنا مستقل مقام بنا چکے تھے۔ بعض ناقدین نے انتھیں اردوز بان میں جدید طرز کے مقر افسانے لکھنے والا پہلاا دیب قرار دیا ہے۔

قرة العين حيدركي والده نذر سجاد حيدر (پ١٨٩٥ء وفات ١٩٦٤ء) صوبه مرحد مين پیدا ہوئیں لیکن ان کے خاندان کا تعلق لکھنؤ اور مراد آباد سے تھا۔ انھیں لکھنے کا شوق بچین سے تھا۔ نذر الباقركة تام ما نفول في دارالا شاعت بنجاب لا مورك بچول كرساله " بحول" كى ادارت ١٩١٠ء میں ایک سال تک کی ، وہ خواتین کے رسالہ "تہذیب نسوال" کی با قاعدہ مضمون نگارتھیں۔ان کا ناول '' اختر النّسا بلّگم'' ١٩١٠ء مِن جِهيا جب ان کي عمر صرف سوله برس تقي \_ بعد مِين ان کے مضامين رساله '' ز مانہ''' نیرنگ خیال''۔'' تدن''۔''الفاظ''اور''ادیب'' جیسے وقیع اد بی پر چوں میں بھی شائع ہوتے رے۔اس تفصیل سے بی حقیقت عیاں ہے کہ قر ۃ العین حیدر کوکہانیان انسانے اور ناول لکھنے کا ذوق اینے والدین سےایے ڈی،این،اے(D.N.A.) میں ملاتھا۔ان کی شہرت کے سفر میں سجاد حدر بلدرم اور نذر جاد کا نام شامل ہے لیکن حقیقی صورت شاید تبدیل ہوگئ ہے اور اب اول الذکر کے نام کو بقائے دوام قرۃ العین حیدر کی وجہ سے حاصل ہے کہ وہ عنی آیا کے والدین تھے۔ بلاشبینی آیا کی شہرت اپنے والدین کی شہرت ہے آ گے نکل گئے ہے۔ دلچسپ بات سے کدایک دفعدانھوں نے خودا پنا جزید کیا تواس كساتهات قبيل كے بارے من بھى ايك خوبصورت "حسين آميز" نوٹ لكھ دياليكن داضح كردياكه-" ہم لوگ برخود غلط نبیں ہیں۔ ہمارے بیبال اکثر وبیشتر لوگوں کوایے متعلق بری غلط تم کی اہمیت کا احساس ہے۔ ہماراجومعاشرہ ہے۔ جس طرح ہمارے ذہنوں کی تشکیل کی جاتی ہے۔ اورجو ہمارے یبال کے موجودہ حالات ہیں ،ان کی وجہ ہے لوگ یا تو احساس برتری کا شکار ہیں یا احساس کمتری میں جتلاجی، برفرد کی نہ کی کمیلیس میں گھر ابوا ہے۔ نادل کوئی بھی نبیں رہنا جا بتا اور میں ان لوگوں کو ببت قابل قدر مجمتی ہوں جو ہر ماحول اور ہرموقع پر نادل رہے ہیں۔ ربی" ہاری شخصیت" تو محکی ية ايك براجيدتم كاخوفناك لفظ ب شخصيت مولا ناابوالاعلى مودودي اوربيكم رعناليات على خان كى ہوتی ہے۔

ہم اور ہماری " فخصیت " - کیا مخر ہین ہے۔"

جن لوگوں کو تر قالعین حیدر ہے زندگی میں ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا، وہ شاہد ہیں کہ انحول خوب کے بیٹ ایک مار قالعین حیدر ہے زندگی ٹر ارنے کو ترجے دی اور کہیں کی کو بیا حساس نہ ہونے دیا کہ وہ اور دواد ب کی ایک ممتاز شخصیت ہے ہم کلام ہیں جس کی شاخ آنا میں کچک نہیں ہے۔ وہ اد بول کے ساتھ بحث مباحث میں تیز گفتاری کرتی تھیں گین دوسر ہے کہ جے وہ زم روی اختیار کرلیتیں تھیں۔ قرق العین حیدر نے ایم اے اگریزی کلحنو کو نیورٹی ہے کیا تھا۔ آزادی کے بعد وہ ابنی والدہ کے ساتھ کا اس وقت ان کے اضافوں کے دو مجموع ''ستاروں ہے آگے'' اور''شیشے کے گھر'' پاکتان آگئیں۔ اس وقت ان کے اضافوں کے دو مجموع ''ستاروں ہے آگے'' اور''شیشے کے گھر'' پاکتان آگئیں۔ اس وقت ان کے اضافوں کے دو مجموع ''ستاروں ہے آگے'' اور''شیشے کے گھر'' پر کہناں استوار کررکئی تھی مناز منتی ، عصمت چنتائی ، غلام عباس او پندر ناتھ اشک نے افسانے کی جو پندر ، راجندر سکھ بیدی ، ممتاز منتی ، عصمت چنتائی ، غلام عباس او پندر ناتھ اشک نے افسانے کی جو زریں کہناں استوار کررکئی تھی اس میں قرق العین حیدر کے انفرادی رنگ نے ابنی پیجان کھل کر کی تھی تر ایس کو المین تھیں ، جس کا نمایندہ قرار دیتا تھا اور ان کو'' ہیم ہیں ۔ قار رنگ ' کی پیجیوں ہے نواز تا تھا۔ کیکن وہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں ہے قائی نہیں تھی ، جس کہ انہوں نے کہ انوں نے کہ مجاء میں جب وہ تول کیا لیکن وہ عالی تحر کی انہوں نے کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ مجاء میں جب وہ تول کیا لیکن وہ عالی تحر کیوں ہے بھی شناساتھیں ، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انحوں نے کہ 191 میں جب وہ تول کیا لیکن وہ عالی تحر کیوں ہے بھی شناساتھیں ، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انحوں نے کہ 191 میں جب وہ صرف 191 ہرس کی تھیں وہ عالی تھیں انداز کی پوراور دیں وہ اس کے بعی شناساتھیں ، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انحوں نے کہ 191 میں جب وہ میں میں جس کی کو کیا ہوں نے کہ 191 میں جب وہ میں کیا ہوں انداز کیا کو کھیا نہ 191 میں کیا کہ 191 میں جب وہ کو کھیا کیا کہ 191 میں کیا کہ 191 میں کو کھیا کہ 191 میں کیا کہ 191 میں کیا کہ 191 میں کیا کہ 191 میں کھی کیا کہ 191 میں کیا کہ 192 میں کیا کہ 192 میں کیا کہ 192 میں کی کی کہ 192 میں کیا کہ 192

"انسانیت ایک عالم گیرانقلاب ہے ہم آبنگ ہوری ہے، زندگی ایک نے موڑ پرآ پکی ہے۔ ونیا ایک نے پیغام کی ختفر ہے۔ اس عبوری اور تجر باتی دور میں وہی ادب ہمارے لیے سحت مند تعمیری اور شبت ثابت ہوسکتا ہے جوزندگی کے اس بدلتے ہوئے دھارے اس تیز بہاؤ کا ساتھ دے اور جوزندگی کی صحیح تقید ہو"

اس اقتباس میں ترتی پندنظر ہے کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے کی ہات ہے کہ قر ۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں میں زندگی کا خوبصورت بیانیہ تو موجود ہے لیکن زندگی کی ایسی تنقید جو کسی نے تعمیر کی طرف رہنمائی کرتی ہونظر نہیں آتی۔ ترتی پنداد بانے ادب میں ان کی آمد کا پورا نوش لیا، لیکن انھیں اپنے گروہ کی خواتین افسانہ نگاروں مثلاً عصمت چنتائی ڈاکٹر رشید جہاں، سردار دیوی، صدیقہ بیگم، سہو، خدیجہ مستور، ہاجرہ سرور شفیق بانواور شکیلہ اختر، وغیرہ پرفوقیت نہیں دی جوترتی پند فارمولے کے مطابق کہانیاں لکھ رہی تھیں اور آج سوائے عصمت چنتائی کے سب وقت کے بلے سند فارمولے کے مطابق کہانیاں کھی حیدر کے ادبی تصورات کا تکس مندرجہ ذیل اقتباس میں زیادہ واضح کے دبی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ترۃ ۃ العین حیدر کے ادبی تصورات کا تکس مندرجہ ذیل اقتباس میں زیادہ واضح

:-

"میرے زدیک ادب برائے زندگی کا نظریہ بہت ہے کین اس صد تک نبیں کدادب محض پر و پیگنڈ ابن کررہ جائے ۔ زندگی کتنی بی بیار۔ اور حقیقیں کیسی بی غلیظ اور تلخ سبی لیکن تصویر کے روش اور خوش کو اور خوش کو اور خوش کو کو اور خوش کو کو اور خوش کو کو کار رخ کو نظر انداز کر کے صحت مند ادب کی طرح بیدانہیں کیا جا سکتا ۔ میں جمالیات کو حقیقت بندی کے منافی اور داخلیت بندی پرجنی نبیں مجھتی ۔ افادیت اور جمالیات کی زندگی ہے ہم آ ہم تی بی مسیح ترقی بندی ہے۔ "

قرة العين حيدر كفن ميں ارتقاء كاعمل مسلسل دكھائى ديتا ہے۔" ستاروں ہے آ مے" كے افسانے قدرے تا پختہ نظرا تے ہیں لیکن' شیشے کے گھر''اور'' پت جھڑ کی آواز' کے افسانوں میں زندگی کی بصیرت بھی ہے اور تجربے کی گہرائی بھی ۔موضوعات کے علاوہ ان افسانوں میں قرۃ العین حیدر کا تخلیقی تنوع بھی متاثر کرتا ہے۔ان کا پہلا ناول''میرے بھی صنم خانے'' ۱۹۴۹میں''سفیند عم دل'' ١٩٥٣ء مين اور" آگ كادريا" ١٩٥٨ء مين شائع موئ\_آخرالذكر ناول كى تخليق كے وقت وہ ياكستان منتقل ہوگئ تھیں۔اس ناول میں انھوں نے ہندستان کی قدیم تاریخ میں اس سے مرکزی کردار گوٹم نیلمبر کے وسلے سے سفر کیا۔ اور یہ غالبًا وقت کے وسیع تر تناظر میں اردوناول میں پہلا تجربہ تھا۔ کیکن یا کستان میں اس کے خلاف شدیدر دعمل بیدا ہوا قرۃ العین حیدرکو اتن کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ پہلے لندن منتقل ہو کیں اور پھر واپس ہندستان جلی گئیں، جہاں ان کی پذیرائی وسیع پیانے پر ہوئی اور انھیں جہتھ' ابوارڈ، ساہتیہ اکادی ابوارڈ، پدم بحوش ابوارڈ، اور غالب اور بہا در شاہ ظفر ابوارڈ کےعلاوہ بھارت کے ابوان بالا (راجیہ جا) کارکن بھی نامزد کیا گیا۔ قر ۃ العین حیدر نے اس دور میں ' آخرشب کے ہم سفر''۔ گردش رنگ چن" اور" عاندنی بیگم" جیسے ناول لکھے۔ان کا سوائی ناول کار جہال دراز ہے" تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ان کے جار ناولٹ سیتا ہرن ، شیشے کے گھر ، پت جھڑ کی آ واز اورا گلے جنم موہ بٹیا نه كيه الك مجموع كي صورت من جهيان كمتفرق تاليفي اور خليقي كامول من خطوط كالمجموعة "دامن باغبان" تصاوير كاكا مجموعه كف كلفروش" - سفر نامه كوه ومادند-" ريورتا و" متبركا جاند" -مضامین کا مجموعه '' داستانِ عبدگل'' اور تراجم میں ۔ کلیسا میں قبل (ازایلیٹ) ۔'' ہمیں جراغ ہمیں يروانے" (منرىجيمس) \_ آ دى كامقدر (شوليوخوف) كوبہت شبرت حاصل ب\_

بھے قراۃ العین حیدر سے دومرتبہ دبلی میں اور ایک مرتبہ پاکتان میں ملنے کاشرف حاصل ہوا۔ وہ ادب میں اپنے مقام اور مرتبے ہے آشاتھیں اور اس کی پاسبان بھی تھیں لیکن مجھے ان کے یہاں تعلی ، خود تعریفی اور خودساختہ انا کا عضر نظر نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی و فات کی تاریخ کی پیش گوئی کررکھی تھی جو ۱۹ اراگست تھی۔ اردوکی اس عظیم اویبہ کی و فات ہیں اکیس اگست کی درمیانی شب کو ہوئی۔

ابوالكلام قاحى

## قرة العين حيدر

#### (اورنسائی حسیت کانیار جحان)

"اور میں نے سوچا .......... کہ ہر جگہ۔ مندروں اور تیرتھ استھانوں میں ،درگا ہوں اور مزاروں کے سامنے، گرجا کن اور امام باڑوں اور گوردواروں اور آئش کدوں کے اندر ....... ہے ورتی بی ہیں جو رورو کر خدا سے فریاد کرتی ہیں اور دعا کیں ما تھی ہیں۔ ساری دنیا کے سرد، ہے میں پھرعورتوں کے آنسوؤں سے دھلتے رہتے ہیں۔ عورتوں نے ہمیشہ اپنے اپنے دیوتا کا کے چونوں پر سررکھااور بھی میہ نہ جانا چاہا کہ اکثر یہ پاکٹر کی کے بھی ہوتے ہیں۔ عورتی آئی پرستار، اتنی پجارتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کدوہ کن ور ہیں اور سہارے کی حاجت مند ہیں۔ اس لیے کدوہ اس مختمری زندگی ہیں بہت سے لیے کدوہ کن ور ہیں اور سہارے کی حاجت مند ہیں۔ اس لیے کدوہ اس مختمری زندگی ہیں بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ عجب کرتی ہیں۔ شوہر یا محبوب کے بیارا ورمجت کی منازت کی اُن دیکھی طاقت سے چاہتی ہیں؟ اپنے بچوں کے مشتقبل کے لیے ہراساں رہتی ہیں۔ آخر عورتی خدا کی اس فدر منرورت مند کیوں ہیں۔ عورتیں کزور ہیں؟ مگرویلینے پنا بھی تو ہے جو بین اس وقت خلاک سفر میں مشتول ہے۔ "

یا قتباس قر قالعین حیدر کے ایک کرداری داخلی خود کلامی کا حصہ ہے۔ اس کی ایک جہت تو بہت واضح طور پر مصنفہ کی ہاتی حقیقت نگاری سے مربوط ہے گراس کا لب ولہدادراستفہامیدا نداز ہمار ب شعور پر بچھا یہ سوالات کے درواز سے کھولتا ہے جن کا سلسلہ نسوانی طبقے کی مجبوری ،استحصال اور بے ہی سعور پر بچھا یہ سوالات کے درواز سے کھولتا ہے جن کا سلسلہ نسوانی طبقے کی مجبوری ،استحصال اور بے ہی سے جا ملتا ہے۔ سوال بیر ہے کہ کیا مجبوری اوراستحصال کا بیاحساس Feminism کی معاصر عالمی تحریک سے بھی اپنا کوئی براوراست دشتہ قائم کریا تا ہے ، یا نہیں؟ اس کا جواب پور سے طور پر اثبات میں دینا مشکل ہے۔ اس لیے کہ خواتمن کی عالمی تحریک گذشتہ دود ہائیوں میں جس مرحلے میں داخل ہو پچل ہو وہ شو تحض عدم مساوات کے اظہار کا نام ہے نہ صرف کھو کھلے اور جذباتی نعروں سے عبارت ہے اور نہ بی رفت آگیز درد مندی جیسے ترقم آ میز مطالبے کے متراوف ہے۔ مغرب میں خواتین کی یتر کیک پچھلے چند رفت آگیز درد مندی جیسے ترقم آ میز مطالبے کے متراوف ہے۔ مغرب میں خواتین کی یتر کیک بیاد پر برسوں میں جس نوع کی گری اور قلسفیانہ بنیادیں فراہم کر پچل ہے۔ ان کا دائرہ کا رتفرین کی تیتر کی بنیاد پر برسوں میں جس نوع کی گری اور قلسفیانہ بنیادیں فراہم کر پچل ہے۔ ان کا دائرہ کا رتفرین کی تیتر کی بنیاد پر برسوں میں جس نوع کی گری اور قلسفیانہ بنیادیں فراہم کر پچل ہے۔ ان کا دائرہ کا رتفریق بی تیجس کی بنیاد پر برسوں میں جس نوع کی گری اور قلسفیانہ بنیادیں فراہم کر پچل ہے۔ ان کا دائرہ کا رتفرین کی تیتر کی خواتین کی بنیاد پر سوں میں جس نوع کی گری اور قلسفیانہ بنیادیں فراہم کر پچل ہے۔ ان کا دائرہ کا رتفرین کی خواتی کی بنیاد پر سوں میں جس نوع کی کی کرتا ہوں کی دور میں کا دائرہ کا رتفرین کی در میں کی میں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کی کو کی کرتا ہوں کی کو کی کی کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کھور کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کو کرتا ہوں کیا کہ کو کھور کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کر

قائم معاشرہ یااس معاشرہ کے ادبی اظہار تا ہی محدود نہیں، بلکہ انسانیت اور ساجی علوم کے بیشتر شعبوں كااحاط كرتا ہے۔ تاہم اس حقیقت ہے انكارنبیں كیا جاسكتا كدانسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں جنسی تفریق کی بنایر جاری مظالم اور استحصال کے بھر پورشعور واحساس کے بغیر Feminism کی معاصر تحریک ے لیے متحکم فلفیانہ بنیادوں کا مبیا ہوناممکن نبیں ہوسکتا تھا۔اس لیے تیسری دنیا میں لکھے محے ادب میں Feminism کے خام مواد کی نشاندہی ایک ایس کوشش ٹابت ہوسکتی ہے جس کی مدد سے عورتوں کی عالمى تحريك كو بجحفے كے ليے نسبتاً وسيع پس منظر فراہم ہوسكے اور شعروادب ميں نسواني مسائل كے ابتدائي نفوش اور صدی کے اواکل ہے ہی تلاش کے جانگتے ہیں۔ مگر ان مسائل نے تحریک کا رنگ وروپ "انگارے" کی اشاعیت کے ساتھ اختیار کیا۔ ترتی پندتحریک کے طبقات مخالف رویے کے باعث طبقة نسوال كے مسائل فكش ميں زيادہ واضح موكرسائے آئے ، مگراس كے ساتھ بى بىلى مواكد طبقاتى تحقکش اورمعاشی آزادی کے تصور کی بالا دی نے آزادی نسوال کی آواز کو بلند آ بھگی سے محروم کیے رکھا۔ یہ الگ بات تھی کہ خواتین کے مسائل، ان کی ٹانوی حیثیت کا احساس، اور نصف انسانی آبادی کو قائم بالذات سليم ند كيے جانے كى بازگشت، بالخصوص خواتين كى تحريروں ميں كمى ندكمى طرح اسے اظہار كى رامیں استوار کرتی رہی۔اس سلسلے میں بحیثیت مجموعی فکشن کا رول زیادہ اہم اور نمایاں رہا ہے اور فکشن لکھنے والی خواتین میں قر ق العین حیدر نے اس مسئلے کوسب سے زیادہ شدت سے محسوس کیا اور زیادہ فن کاری کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔قر ۃ العین حیدرکو ہر چند کے تخض Feminism کے دائرہ میں محدود نبیس کیا جاسکتاِ مگران کے ناولوں اور افسانوں کے فکری اور فنی امتیاز ات میں اس امتیازی وصف کو بھی نظرانداز کرنامشکل ہوگا کہ انھوں نے عورت کے مقدر، اس کی مجبوری اور اس کے استحصال کوترجیحی طور پر اپنا موضوع بنایا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر انسانی تقدیر کی ستم ظریفی اور زمانے کی مطلق العنان طاقت کے سامنے انسانی عزائم کی شکست وریخت کو بھی عورت کی مجبوری اور پسپائی کے حوالے ہے دیکھنے اور سجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔اس رویے کواگر ہم کسی شعوری کوشش کا نام نہ بھی ویں تب بھی اس رویے کے نتیج میں سامنے آنے والے اس خام مواد کی قدرو قیمت کو Feminist Trend کے نقط انظر سے متعین كرنے كى كوشش ضرور كر كے يى \_ قرة العين حيدر كے فكش كے نسوانى كردار ندتو مرداند جوروستم كے خلاف علم بغاوت بلندكرتے ہيں اور ندايخ ساتھ روار كھے جانے والے مظالم كاروناروتے ہيں چر بھى اس نوع کے کرداروں کی فن کارانہ چیش کش نسوانی طرز احساس اور نسائی صورت حال کوزیادہ موڑ انداز میں قاری پر منکشف کردیت ہے۔ موضوع کی بلند آ ہنگی سے احتر از اور فنی اثر انگیزی کے وسلے سے موضوع کی شدت کی ترسل کامیانداز قر ة العین حیدر کو جهال Feminism تک محدود نبیس رکھتا و بین ان کے فکشن میں Feminism کے عناصر کی پیش کش کے بدلے ہوئے رویے کی جبتی کا جواز بھی فراہم کرتا

قرۃ العین حیدر کے بعض ناولوں میں ازمنہُ قدیم سے لے کر جدیدعہد تک عورت کے مختلف روے کود مکھنے اور دکھانے کی کوشش تح کے نسوال کاوہ خام موادے۔جس کے شعور کے بغیریتر کے جنسی تفريق اوراستحصال كا تاريخي سياق وسباق حاصل نبيس كرسكتى \_" آگ كادريا" من جميا كاكرداردرحقيقت ای سلسل کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جمیا اس ہندستانی عورت کی نمایندگی کرتی ہے جواگر قدیم زمانے میں ابود صیا کے راج گرو کی بنی جمیک کی شکل میں تاریخی حادثات کا شکار ہو کرانی ذبانت اور شدت احساس کے باوجوداورائی مرضی کے خلاف ایک بوڑھے برہمن کی بیوی بنے برمجبور ہوتی ہے تو عبدوسطی میں جمیاوتی بن كرمشرق وسطى سے آنے والے ابوالمنصور كمال الدين سے محبت كرتى ہے۔ ابوالمنصوراني فاتحانه مصروفيات ميسائ بجول جاتاب اور چمياوتى اين سارى زندگى تنهائى اورانظار كى نذركردى بى بالاخاندى الى كادريا" مى بحى جنس بازار بن كرتكفنؤك بالاخانديس ايى يجان کی متلاثی نظر آتی ہے اور مجی جدید زمانے کی جمیا احمد کے روپ میں کامیابی کے سارے ظاہری وسائل ے بہرہ ور بونے کے باوجودایے آ درش عامر رضا ہے اپنے دل کا حال تک نبیں بتایاتی اور نتیج کے طور يردائى تنبائى اس كامقدر مخبرتى ب\_عورتوں كى بے كسى ، تنبائى مردوں كے بنائے ہوئے اصول وضوابط کی غلامی اور لا متنای انتظار کی کیفیت قرق العین حیدر کے دوسرے تاولوں اورافسانوں میں بھی ملتی ہے۔ " آخرشب كے بم سنر" من ديبالى سركاراس رويے كملى اظباركانستازياده طاقت وروسيله بنتى ہے۔ دیالی اس ناول میں بظاہر مرکزی کردارر بحان الدین احمد کے معاون کرداریا ہیروئین کے طور پرسامنے آتی ہے۔ گردیالی کے کردار کی فن کارانہ پیش کش پھتگی۔ تہدداری اور ثابت قدی کے پس مظریس اے " آخرشب کے ہم سفر" کاسب ہے اہم کردار بنادی ہے۔اس ناول میں عورت کی شخصیت کا تقابلی ہی مظر بھی موجود ہے اور تاول کے موضوع کی مناسبت سے حرکت وعمل بیش قدمی صلابت اور شخصیت کی چھکی کوسامنے لانے کا جواز بھی۔اس طرح" آخرشب کے ہم سفر" کی دیپالی سرکارتح یک نسوال کی ایک ایسی نمایندہ بن کر امجرتی ہے، جومردوں کی مصالحت پند بسیائی کے لیے ایک تازیانہ عبرت بھی ہاورائے اصول اور آ درش کے لیے آخر آخر تک مخالف قو توں سے نبرد آ زمائی کی علامت بھی۔اس ناول کے سارے مرد کردار بغاوت اور انقلاب کومصالحت اور دنیاداری کی نذر کردیتے ہیں۔ مرعورتوں كروار ابت قدى كالمسلسل بوت دية ريح بي ديالى سركارر يحان الدين كوزندكى كي جنك من ہار کرسطی عیش وعشرت اپنانے کی بنا پر حقارت کی نظرے دیمنی ہے۔ یاسمین مجید سمجھوتے برخود کشی کور جی وی اورناصرہ مجم اسح بغاوت کے نے تازہ کاراور حوصلہ مندانقلانی تیور کے ساتھ تاول کے منظرنا ہے پر امجرتی ہے۔اس ناول میں عورت نہ تو خود فراموثی کا شکار ہوتی ہے اور نہ کی مرد کے استحصال کا۔

قرۃ العین حیدر کے دوسرے ناولوں کے بر ظاف آخرشب کے ہم سفر کے نسوائی کرداروں نعال اور متحرک ہی نہیں ہیں بلکہ اپ شبت رو ہے اور اقد ارکے باعث ٹانوی یا منی کرداروں کے بجائے مرکزی اور بنیادی کرداروں کی چیش ش کا یہ انداز مغرب کی اور بنیادی کرداروں کی چیش کش کا یہ انداز مغرب کی اور بنیادی کرداروں کی چیش کش کا یہ انداز مغرب کی عمال کرداروں کی چیش کش کا یہ انداز مغرب کی عمال کرداروں کی حیات کے تناظر میں یہ بات اس لیے زیادہ اہم اختیار کر لیتی ہے کہ ان کے قلمین میں موجودگی عام طور پر دیڈیکل کے بجائے Liberal Feminism کے رکی دائرے میں تصور کی جاتی رہی۔ یہ مغرب طور پر دیڈیکل کے بجائے Radical Feminism کرکی دائرے میں تصور کی جاتی رہی۔ یہ مغرب کے دیا میں معالی کی مراحل سے گزر کر طے کیا گیا ہے۔ یہ الگ بحث کا فاصلہ کن مراحل سے گزر کر طے کیا گیا ہے۔ یہ الگ بحث کا حدیث

متقاضی ہے۔

قرة العین حیدر کے بعض طویل افسانوں کے عنوانات واضح طور پرانسانی مسائل ہے مصنفہ کی وابسكى كااظهاركرتے ہيں۔ان مين'ا گلےجنم موہ بنيانه كيجو''ادر'نسيتا برن' جيےعنوانات بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ پہلے عنوان سے عورت ہونے کا احساس ہی عبرت ناک بن کرسامنے آتا ہے اور دوسرے عنوان کی مدرے سیتا کے نام سے وابستہ تقدی کے لیے در پیش خطرات کوسیتا میر چندانی کی تنہائی اور جذباتی جلاوطنی کے احساس میں شریک ہوکر دیکھا جاسکتا ہے۔ مگران دونوں طویل افسانوں مس عورت كى تنبائى ، بى اور جذباتى جلاوطنى كاسباب خاص مختلف بين \_ا گلے جنم موب بثيان كيجو" كارشك قريح معنول مين مردول كالتحصال كے نتیج مين امرتی سے رشك قراور د شك تمرے ایک شاعرہ مطربہ اور مغنیہ بنت ہے۔وہ بھی فرہاد، بھی در مااور بھی آغاشب آویز ہمدانی کے سابیہ عاطفت کی تمنا کرتی ہے اور مجھی یہی آغا ہمدانی اے سایۂ عاطفت کی بچائے کسی اور لا متنا ہی انتظار کی كيفيت ميں مبتلا كر كے خود لا ية ہوجاتا ہے۔ رشك قمر مقدر ميں شب آويز بمدانی كے لاوراث بيے لكھ دیے جاتے ہیں۔ مرانجام کار کے طور پراس کے بیے بھی مردوں کی وحشت وہر بربیت کی نذر ہوجاتے جیں۔اس انسانے کے برخلاف سیتا ہرن کی سیتا میر چندانی ای افآدطیع اور جذباتی سرشت کے ہاتھوں مجور ہے۔اس کا استحصال اس کوجنس بازار سجھنے والے مرونہیں کرتے بلکہ اپنی یسیائی کی ذمہ داروہ خود ہے۔ ظاہر ہے کہ سیتامیر چندانی کا کردارا پی تمام فی خوبیوں کے باوجودنسوانی تحریک کے نقط ُ نظرے محض ایک منفی کردار بن کررہ جاتا ہے۔اس افسانے کاعنوان چونکہاس کے مرکزی کردار میر چندانی کی کہانی کورام سیتا کے اغوا کیے جانے کی اسطوری علامت کا تناظر فراہم کرتا ہے، اس لیے بادی النظر میں بیا فسانہ عورت کے استحصال پر بنی معلوم ہوتا ہے۔ جب کہ حقیقت سے قدر سے مختلف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جارامعاشرہ قدیم ادوارے ہی پدرانہ یامرداند معاشرہ رہاہاوراس حقیقت ہے بھی

انکار مشکل ہے کہ عورت کود کھنے بچھنے اوراس کے مقام کے تعین کی ہماری تمام ترکوششیں جنسی تفریق کے شعوری یا فیرشعوری احساس کی نمایندہ ہیں لیکن صرف اس تصور کی بنیاد پر فکشن کے بعض قائم یالذات نسائی کرداروں کی شخصی اور جذباتی کروری کا ذمہ دار بھی مرد یا مردا نہ معاشرہ کو قرار نہیں دیا جاسکا۔البت یہ بات اپنی جگہ نہ صرف اہم بلکہ فیر معمولی ہے کہ بیتا میر چندائی جیسی عورتوں کی کردار فکاری اردوفکشن کی تاریخ بیس عورت کو کمل خود ملفی اور مردکرداروں کے سہارے کے بغیرالگ شخصیت کی حیثیت ہے متعارف کرانے کا عمل مردانہ بالا دی پر کاری ضرب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے معاشرے کی خوا تمین کرداروں کو فکشن کی دنیا میں ہی سمی گرآ زادانہ ،بالا دست یا مساوی حیثیت ہے معاشرے کی خوا تمین کرنے کی انتقابی کو ششیت ہے جس سنگ گرال نے شرقی خوا تمین کو پہاڑ کی دوسری جانب رونما ہونے والے فیر معمولی اقدامات تک ہے بی خبررکھا تھا۔ مردوں کے طرز فکر پر قائم معاشرتی نظام کے میات ورائی عیں حیور کا بیدرونہ کی موائی کرداروں کو کمتی کی عادل کی مبادیات سے بہت آگے کے مراحل کا پیت قرق العین حیور کا بیدرونہ کی بنیاوی اہمیت کا حال کی جو العین دیا۔ تا ہم شرق بی اس تحرکے کے خین فی مبادیات سے بہت آگے کے مراحل کا پیت خبیں دیا۔ تا ہم شرق بی اس تحرکے کے لیے عقبی ذھین کی تیاری بیس یہ دونہ بھی بنیادی ابھیت کا حال قراردیا جاسکت ہے۔

مغربی و نیانے مساوات کے مطالعے سے لے کر آزادی نبوال کے نعروں تک کا جوسفر طے کیا تھااس کی جڑیں مغربی ممالک کی جنسی تفریق کے بجائے مورتوں کوجنس بازار بنانے اور ان کو ہرسطی پر استحصال کا ہدف تصور کرنے میں بیوست تھیں۔ چنا نچہ دہاں نہ تو آزادی نبوال کے نعروں کو سجیدگ سے استحصال کا ہدف تصور کرنے میں بیوست تھیں۔ چنا نچہ دہاں نہ تو آزادی نبوال کے نعروں کو سیسی کیا گیا اور جب بچھلی دو دہا ئیوں میں نعروں اور مطالبوں نے اس مسئلے بر بنجیدہ غور و اگر کی شکل اختیار کرلی تو Feministi تحریک اب کہ کے تن در کھتے تعلی ساب کی نفسیاتی اوراد بی سطی پر بحث و مباحثہ کا بہت اہم موضوع بن گئی ہے۔ یہ تحریک و ہاں بھی اس سابی احتیات کی شکل میں شروع ہوئی تھی۔ جس سابی احتیاج کو تیسری دنیا میں ہنوز کوئی واضح ست ماصل نہیں ہوگئی ہے۔ مغرب میں شروع ہوئی تھی۔ جس سابی احتیاج کو تیسری دنیا میں ہنوز کوئی واضح ست ماصل نہیں ہوگئی ہے۔ مغرب میں شرق کے بر خلاف مورتوں کی لیس ماندگی کوان کا مقدر سمجھ کر خاموش ماصل نہیں کے اور نبایت مضبوط و مستحکم قری اور فلسفیانہ بنیا دوں پر Seministic تحریک ماک خاکہ مرتب نشانات قائم کیا اور نبایت مضبوط و مستحکم قری اور فلسفیانہ بنیا دوں پر Seministic تحریک کا خاکہ مرتب نشانات قائم کیا اور نبایت مضبوط و مستحکم قری اور فلسفیانہ بنیا دوں پر Seministic تحریک کا خاکہ مرتب کی اس کی سب ہے کہ تفائق کے دہرے معیار اور سفید سیاہ جسی عبویت پر جئی تصور کا نبات کو عام کرنے والے دانشوروں کو بھی جنسی تفریق کا معاون سمجھ کر مستر دکرنے کی کوشش کی جاری کیا۔ کو عام

ہے ......Radical Feminists میں کرسیوا۔ (Kristieva) اور سوزان سونتاگ (Susalsantag) جیسی خواتین نے فرائڈ کے تصورات کی تعبیرنو کی مدد سے حقائق کے افہام وتفہیم کا ایک نیا اور نسائی زاویہ نظر عام کرنا شروع کردیا ہے۔

مشرق میں چونکہ تح کیا نسوال نے ابھی تک موٹر اور طاققر اظہار کا کوئی نظام مرتب نہیں کیا،

اس لیے یہال کے اوب اور ساجی علوم میں پائے جانے والے ان عناصر کو ہی ہمیں اس سلیے میں اہمیت دینا پڑے گی، جن عناصر کی موجود گی اس تح کیک اسر چشمہ بن سکتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ اردوفکش میں عموی طور پر تح کی نسوال کے جوعناصر ملتے ہیں وہ Liberal Feminismo کے مروجہ انداز کو پیش کرتے ہیں۔ گراس دائے نقط نظر کو پیش کرنے میں قرۃ العین حیدر نے اپنا یہ اتبیاز ہمیشہ برقر اردکھا ہے کہ مسئلے کی فن کا رانہ پیش کش تح کی نعرہ بازی نہ بن جائے۔ ای لیے قرۃ العین حیدر نے برقر اردکھا ہے کہ مسئلے کی فن کا رانہ پیش کش تح کی نوٹوں کے مسائل کی کھتونی کرنے کے بجائے نوانی کر داروں کی پیش کش میں موضوعاتی سطح پرعورتوں کے مسائل کی کھتونی کرنے کے بجائے نیا نہ کی کوشش کی ہے۔ اس فنی طریق کارک نمایندگی جس طرح سیتا میر چندانی کے کر دار سے ہوتی ہے، کم و پیش ای انداز میں 'ا گلے جنم موہے نمایندگی جس طرح سیتا میر چندانی کے کر دار سے ہوتی ہے، کم و پیش ای انداز میں 'ا گلے جنم موہے بنیا نہ کچو'' کی تحمیلین اپنی انفراد یت اور فاسفیانہ طرز فکر کے گہر نے نقوش چیوڑ جاتی ہے۔ جمیلین رشک بنین ہے۔ مگروہ استحصال کا شکار ہونے کے بجائے عورت کی حیثیت مرد کے تا جرانہ رو ہے اور ذبئی وفکری سطح پر زندگی گڑ ارنے کو ہرطرح کے بیش وا آرام پر استحصال کو نتی ہے۔ میں وار ذبئی وفکری سطح پر زندگی گڑ ارنے کو ہرطرح کے بیش وا آرام پر مقدم جانتی ہے۔

ساتھ نت نے زوایہ نظر کے ساتھ پیش کرتی رہی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے فکش میں تح یک نسوال کے یہ عناصر بلا شہتر کی کے نسوال کے ابتدائی مراحل کی نشاندہ کی کرتے ہیں گرا ہے کیا کیجیے کہ پورے مشرق میں تح یک نسوال ہنوزاس ہے آگے کی منزلول کا پیتنہیں دیتی کشور تا ہیدا دران جیسی معدود ہے جندتیسر ی دنیا کی دانشورخوا تمن تح یک نسوال کوجن منزلول ہے آشنا کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں انحیس ہم دنیا کی دانشورخوا تمن تح یک نسوال کوجن منزلول ہے آشنا کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں انحیس ہم استثنائی کوششول کا تام دے سکتے ہیں۔ کشور تا ہیدا پی کتاب ''عورت ،خواب اور خاک کے درمیان' میں کہتی ہیں:

صاف پہ چاتا ہے کہ کشور تا ہید تح یک نوال کو ایک طرف مغرب کی موجودہ Movement کے ہمہ گیر تناظر میں دیکتا ہے ہی ہیں تو دوسری طرف مشرقی عورت کے تناظر میں بہال کے مختم مردانہ تسلط کو اپنے پیروں کی ایکی زنجیر مانے پر مجبورد کھائی دیتی ہیں۔ جس کے بیچ در بیچ کڑیوں Liberal Feminism کے مختم کا ت وعوائل کو بیجھنے کے لیے دونوں سے نجات حاصل کرتا کی طرح کے ساتی مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس لیے Radical Feminism کے مختر کی احدونوں مشرقی رویے اور Radical Feminism کے مختر کی احدونوں کے معاشر تی اور تبذیبی پس منظر کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ قرق العین حدور کے فکش میں تحریک نبوال کے جوعناصر ملتے ہیں انجیس اکثر مثر تی اقدار کے حوالے کے بغیر محف عورتوں کی کا میاب کروار نگاری کا تام دیا جاتا رہا ہے جب کہ اس تم کی کردار نگاری جنی تفریق کی بنیاد پر بدتوں نے نظر کروار نگاری کا تام دیا جاتا رہا ہے جب کہ اس تم کی کردار نگاری جنی تفریق کی بنیاد پر بدتوں نے نظر انداز کی جانے والی صنف نبوال کی بیما ندگی کے گہرے شعور کا بتیجدری ہے۔ قرق العین حدید کے تاولوں ادرانگاری کا تام دیا جاتا رہا ہے جب کہ اس تعمور کا بتیجدری ہے۔ قرق العین حدید کے تاولوں خواتین کی کی منظم کی کے مساتھ کو خاتم مواد کی حقیت ہے اور افسانوں میں نبوانی جد باتی اور سابی مسائل کے اس فی اظہار کی ایمیت کونظر انداز بھی نہیں کیا جاسکی ایمیت کونظر انداز بھی نہیں کیا جاسکی ایک خواتی کی نبون کو تاتھ تاتوں کی زبان حیات تو وہ اپنے نئے تاول گردش ریک جین میں مادرانہ پس منظر کی ماری ہوئی ایک خاتوں کی زبان حیات تو تو وہ اپنے نئے تاول گردش ریک جین میں مادرانہ پس منظر کی ماری ہوئی ایک خواتی کی زبان حیات تو تاتھ کے خات میں ان کر تیں :

کال مساوات کی دعوے دارنی عورت کا روم میث جب عائب ہوجاتا ہے قوم فاندواری کے بل وی چکاتی ہیں اولا دبھی اس کے ذے ملکدار منی کو انگریزنے دھوکا دیا۔ان کی بیٹی کو ہر کو ہندوستانی اور نواب جائی کو لیجین نے ان تینوں میں اور باعزت جدیدر ین مغربی عورت کی بچویش میں مجھے تو کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اخلا تیات کے تھن پیانے بدل مجھے ہیں ..........

اور جہاں تک اخلاقیات کے پیانے بر لنے کا سوال ہے تو اس کی ساری ذہے داری مغربی Feminist Movement کی علمبر دارخوا تین کے مطابق اس معاشرتی نظام اقدار پر عائد ہوتی ہے جو ہمیث ہے مردوں کے ہاتھوں تشکیل پاتا رہا ہے اس لیے شاید سے کہنا غلط نہ ہو کہ مشرق ومغرب میں نسائی صورت حال کی یہ بصیرت قرق العین حیدر کے فکشن میں بالواسط طور پر ہی سمی مگر Feminism کی نئی حسیت ہے ہم آ ہنگ ہوجاتی ہے۔

يوسف تأظم

# کہنے جاتا ہوں پر دیکھیے کیا کہنا ہوں

۱۹۴۷ عیسوی کی کسی مبارک دمسعود دن کی ساعت سعید میں سجاد حیدر یلدرم اور نذر سجاد حیدر کے علی گڑھ کے گھر میں قرۃ العین حیدرجیسی تابغهٔ روزگار، بنی کی ولادت ہوئی جس نے اپنے وقت پر سارى دنيائے ادب کوئیر عالم تاب بن کر جگمگادیا۔وہ شاعرہ نبیں تھی لیکن ان کی پُرکشش اور دلنواز نثر میں بھی وجدانی صفات کارفر ماتھیں۔اوراس خوبصورت نثر پرجز ویست از پیغبری کے شہرہ آ فاق مقولے کا اطلاق ببرصورت موتا ہے ان کے قلم میں جوروشنائی تھی وہ آب حیات سے ملتی جلتی نعمت تھی۔ یہ آفاب سه شنبه ۲۰ راگست ۲۰۰۷ء کوغروب ہوگیا۔ قر 5 العین حیدرتقتیم ہند کے المیہ کے بعد ترک وطن کر کے كراچى چلى كئين تحيس اوراس وقت كے حالات كچھاس نوعيت كے تنھے كدان كى واپسى كاكوئى امكان نہیں تھا۔ سیاست کے اس اندھیارے میں اگر روشنی کی کوئی کرن تھی تو وہ پیڈے نہروکی دانش مندی تھی، ا نبی کے رسوخ اور حکمت عملی نے قرق العین حیدراور بڑے غلام علی خال کو ہندوستان واپس بلوایا کو وِنور ہیرا تو ہمیں نہیں مل کالیکن دوقیمتی گوہر آبدار جو ہمارے ہی ہندستان کی مٹی کے پروردہ وپر داختہ تھے جمیں واپس مل مجئے۔ قر 5 العین حیدر نے یہاں پہنچ کر بڑے غلام علی خال کے فن کواس طرح سراہا کہ المكريزي من ايك كتاب ان كے زرنگار قلم ہے وجود ميں آگئيں فن موسيقي اورانشاء يردازي كايددوآ يقا یا دوآتشه \_اورقر ; العین حیدر قدر ومنزلت کی ہر بلند و بالامنزل پر پینچ گئیں جہاں دراز گوا یک معینه مدت میں یائے پھیل تک پہنچانے کا کارنامہ اگر کسی نے انجام دیا ہے تو وہ یہی مایۂ تاز خاتون قر 5 العین حیدر تحیں ۔انھوں نے قد رت کوزیاد و دن انتظار میں نہیں رکھاان کی ایک بہت قریبی رفیق کارعروشی بنالیہ نے (جوخواتین کی ایک عالمی ادارہ تے مسلک تحیس) ان کے ناول آگ کادریا کا انگریزی ترجمہ شائع کیا محتر مداروشوی این دلگداز مضمون (مطبوعه اندین ایکسپرلیس) میں بالکل صحیح لکھا که قر ة العین حیدر کی رحلت کی خبر جب دوسرے دن اخباروں میں چیسی تو دل کو جیسی لگ گئی بیان کا مبالغنبیں مشاہدہ تھا۔ قر قالعین حیدر نے اردو ناول اور اردوافسانہ نگاری کوعالمی ادب کے شانہ بیثانہ رکھا اور حیرت

ہے کہ اپنی او بی شان وشکوہ کے ساتھ ساتھ ان کے وجدان نے انھیں اسی منزل پر پہنچا دیا کہ انھیں القا بونے لگا۔ یہ شف و کراہات کی شق ہا ورانھوں نے چندون پہلے کھے الفاظ میں اسے کھر میں بیاعلان کر دیا کہ دہ انھیں اگست کو و نیا ہے جل جا کیں گی۔ اور وہ ۱۹ رکوتو نہیں ۲۰ اگست کو واقعی جلی گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے قدرت نذبذب میں ایک معلوم ہوتا ہے قدرت نذبذب میں ایک دن گزرگئی دیا خیر خودان کے لیے تکلیف دہ ٹابت مولی ۔ بندستان میں ان کی مراجعت کے بعد Times of India جسے ظیم ادارے کو اپنی پالیسی بدلی ہوگی۔ بندستان میں ان کی مراجعت کے بعد اسمان میں مورنے میں گئیں۔ خوشونت سکھان کے افر بالا برای اور قرق العین عمر ان کی مراجعت کے بعد ما اسمان کی مورنے میں کہا کہ ہم دونوں شک ہوگئیں۔ خوشونت سکھان کے افر بالا دست تھم ہو انہوں نے قرق العین کو ٹرائ عقیدت دیے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں دفتر میں ایک دوسرے کے لیے در ہرے کو برداشت کرتے تھے۔ وہ نک مزاج خاتون تھیں لیکن ہم دونوں میں ایک دوسرے کے لیے دسرے کے بیا اسمان میں موجود تھا۔ یہاں خاکسار یہ عرض کرنے پر مجبور ہے کہ خونت سکھنے نے عصمت دختائی کو قرق العین حیور نے ایک نہیں کی جگہ عصمت چھائی کو عصمت آپا کے نام سے جانے ہوا تر والی کی باتوں کا اچھے الفاظ میں (جس کی وہ سخق تھیں) ذکر کیا ہے (ویلیے یا دیا ہے اوران کی خوش دلی کی باتوں کا اچھے الفاظ میں (جس کی وہ سخق تھیں) ذکر کیا ہے (ویلیے یا دیا ہیں میں جو بیتی تھیں) ذکر کیا ہے (ویلیے یا دیوں میں جو بیتی تھیں) ذکر کیا ہے (ویلیے یا دیوں میں جو بیان خاری کا بیند مشغلہ ہے)

ای شاہراہ حریر کے اختساب میں قرۃ العین نے اپنی نا قابل ترویددانشوری اوردور بینی کے ذیر الشری نسل کے حق میں جو دُر تا ہوار صغی قرطاس پر بھیرے وہ بشارت سے کم نہیں۔ دیکھیے ہم لوگوں نے اور ہم سے پہلے والوں نے دنیا کو اپ اپنے وقت کے لحاظ سے اور اپنی نظروں سے دیکھا یہ نے لوگ الاور ہم سے پہلے والوں نے دنیا کو اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے اور اپنی نظروں سے دیکھا یہ نے لوگ قرۃ العین حیور نے ان خوش آیند الفاظ میں ایک لفظ "شاید" کلو کر نے لوگوں سے احتیاط کی بھی فرمایش قرۃ العین حیور نے ان خوش آیند الفاظ میں ایک لفظ "شاید" کلو کر نے لوگوں سے احتیاط کی بھی فرمایش کردی ہے۔ وہ انھیں کی بھی زاو ہے ہے جانچنے سے ظاہر ہوتی تھیں۔ ہما پرندہ کس طرح عقا ہو جاتا ہے قرۃ العین حیور اس کی ان کہی تفسیر تھیں۔ ایک زندہ جاویہ خصیت کو مرحوم کہنا اور ماننا کہنا مشکل ہے۔ جرۃ والعین حیور اس کی ان کہنا مشکل ہے۔ جرۃ والعین حیور صاحبہ جب کوئی پندرہ سال پہلے مہارا شراردو اکیڈی کے ایک سمینار میں شرکت کے لیے دلی سے بمبئی آئی تھیں تو ایک شام انھوں نے اپنی تشریف آوری سے فریب کھانے کو بھی منور کر دیا تھا۔ اور جھے اپنی محتی تی کروں فرج ہونے میں نہیں میں بی تا کروں فرج ہونے میں نہیں آئی۔ اس یاد گارشام کی یادول سے می نہیں ہوتی جو جائے جتی بھی خرج کروں فرج ہونے میں نہیں آئی۔ اس یاد گارشام کی یادول سے می نہیں ہوتی جو جائے جائے گوشت کی بریانی کی ترکیب پوچھتی رہیں اس دن شیس کو گوشت کی بریانی کی ترکیب پوچھتی رہیں اس دن گفتگو کر تیں لین کی ترکیب پوچھتی رہیں اس دن گفتگو کر تیں لین کی ترکیب پوچھتی رہیں اس دن

ہمیں اندازہ ہوا کہ موصوفہ شرقی تہذیب کی تنی دلدادہ مزاج کی تنی سادہ اور عملاً کتی گھر یلو خاتون ہیں انکہ بات اور یادا آرہی ہے کہ قرۃ العین حیدرصانہ ہمیں میں اپنے قیام کے دوران پنڈت جواہرال انہرو کی تعزیم کی القلب بنا دیا تھا کہ دہ اس مجلی میں آنسووں ہے دوتی رہیں اوران کی بخی بندھ گئے۔ خاکسار فوہ پارمصوفہ خود پر قابونیس رکھ کی تعیس۔ اس نظم کے نے اپنی تعمل ماکنٹر سنائی تعیس اور جھے اچھی طرح یا دہ کہ بندٹ نہرو ہی تھے جو قرۃ العین حیدر کو اندھی ساست کے بخیر استبداد سے چھڑا کر ہندستان واپس لائے تھے اور قرۃ العین حیدرکا جذبا صان واقتان وائیس آنسورو کئے ہے منح کرتار ہا پئی ناقص خیال پر دوبارہ خور کرنے پر خاکسار نے طے کیا کہ اس بوجمل ان تعمر زمہمان کی ٹھیک ہے خاطر بھی نہ کرسکا وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ وہ نمک ٹبیس کھاتی ہیں اس تحریر کو اشعان ہیں اس کی تعرف در کی گئے ہیں اس کی خور کو انتقال ہو دو اپنی تاب کی طرح مناسب نہیں ہے۔ خاطر بھی نہ کرسکا وہ ان بات سے لائل کہ وہ نمک ٹبیس کھاتی ہیں اس کیا ہے موال کی تعرف در کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ خودا پنی زبان سے کہیں کہ وہ نمک ٹبیس کھاتی ہیں اس کی لئے کے دو کا کہ اس بھی کے در کی رفاقت میں یہ بات کا انگشاف ہوا کہ بین آبادی نے بھی اپنی تقریر میں کہا 'آخر میں ایک سر بہر کچھ در کی رفاقت میں یہ بین کے دور کی دوائی شرور ہیں گئے ان کیا میاں طور پر وہ حصہ جو سلمان رشدی سے اور وہ دلچسپ روداد جو ادب میں لیڈ پر بدئدال کردے گا خاص طور پر وہ حصہ جو سلمان رشدی سے اور وہ دلچسپ روداد جو ادب میں لیڈ پر بدئدال کردے گا خاص طور پر وہ حصہ جو سلمان رشدی سے اور وہ دلچسپ روداد جو ادب میں لیڈ پر بدئواں کوم کرنے تو بر بناتی ہے۔

قرۃ العین حیدر کی شخصیت اور ان کے فن کواپی تحریر میں سیٹنا کسی ہے بھی ممکن نہ ہوسکا اور اگر کسی سے ممکن ہوا ہے تو وہ بنفس نفیس قرۃ العین حیدر تھیں۔ زندہ جاوید شخصیتوں کے لیے تھیں۔ دعائے مغفرت کرنامنع نہیں ہے ایسی دعائے مغفرت پر ہے کہہ کر کہ اردوا دب کی خاتون اول اور آبرو، اللہ بیلی

غالب نے بالکل میچ کہا تھا کہ پرتو خورے ہے

شبنم کوفنا کی تعلیم لیکن یہ بھی بچے کہ اگراس کی بوندیں قوت نمو کے ساتھ ملا، تو فیق ایز دی بھی تو یہ بھی تو یہ یمی بوند تحلیل ہونے سے پہلے آنسو بن سکتی ہے۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی یہ تحریر ایک حقیر خراج عقیدت

ياورعياس

### قرة العين حيدر \_ بجهتاثرات

قرۃ العین حیدرعالم ادب کی ان منتخب ہستیوں میں ہیں جنھوں نے اپنے قلم کو بھی اپنے خمیرے جدانہیں کیا۔اوروہ بھی برصغیر کی تاریخ میں ایسے دور میں جب ادیوں پراپنے خمیر سے مصالحت کرنے کے لیے شدیدترین دباؤیڑتے رہے ہیں۔

قرۃ العین حیدر کے بعض کرداروں کی زبان میں آج کل کے اپ ساکڈڈاؤن حالات میں،
تجیٹر ہے کھانے کے باوجود The right way up ابھر کرآٹا خودا پنی جگہ ایک کارنامہ ہے۔اور پھران
حالات میں ایبااد بتخلیق کرنا جونہ صرف فن کی اعلاترین اقدار پر پورااتر تا ہو بلکہ جے دوا یے ملکوں میں
کیساں مقبولیت حاصل ہو جوایک دوسر ہے کو بظاہر تباہ کرنے پر تلے ہوئے معلوم ہو تے ہیں، یہ واقعی To کیساں مقبولیت حاصل ہو جوایک دوسر ہے کو بظاہر تباہ کرنے پر تلے ہوئے معلوم ہو تے ہیں، یہ واقعی use a Cliche

قرۃ العین حیدرعلی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔اودھ کی زبان میں تنلا کے بات کرنا سیکھا۔ بلکہ بھی بھی تو نیاز ہاری نیاز ہوئی ہے اور میں اور میں اور میں تالا کے بات کرنا سیکھا۔ بلکہ بھی بھی تو

احساس ہوتا ہے کہ شاہدانھوں نے تتلانا سکھا ہی نہیں۔

اس تمام دوران للحق رہیں المحق رہیں المحق رہیں۔افسانے ، ناول ،سفر نا ہے۔ بیشتر اردو ہیں۔
اکٹر انگریزی ہیں بھی میرے بیٹے بین فلم سازی ہیں بھی شبخون مارتی رہیں۔اوراس میں بھی بین اقوای انعامات اڑا لیے۔ جب ذہنی افق خوب وسیع کر چکیں تو بھر واپس اپنی جنم بھوی گئیں۔ جس نے ان کا خیر مقدم کیا، ان کو اپنایا۔اور دوسر سے خطاب اور انعاموں کے علاوہ آخر ہیں اعلاترین اعزاز جو کسی ادیب کو دیا جاسکتا ہے، وہ بھی دیا اور لطف یہ کہ میر سے ہیرو جوش لیے آبادی کے برعکس۔انھوں نے اپنی فل مکانی دیا جاسکتا ہے، وہ بھی دیا اور لطف یہ کہ میر سے ہیرو جوش لیے آبادی کے برعکس۔انھوں نے اپنی فل مکانی کے لیے کوئی جواز پیش نہیں کیا، نہ کسی کی خوشامد کی، نہ کسی کی ہجو۔نہ ستایش کی تمنا کی نہ صلے کی پروا ۔ محض اس لیے بینی ،اگرتم اتنی انچھی او یب نہ ہوتیں تو بھی ایک بڑے اجھے انسان کی حیثیت ہے ہم تم کو ملام

جب لوگ مجھ سے فر مالیش کرتے ہیں کہ میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پچھے کہوں تو میرا جواب ہوتا ہے کہ بینی خود ایک کھلی کتاب ہیں۔ جتنا پچھے اور جس بے تکلفی اور آزادی سے بینی نے خود j.

اپنے خاندان اور اپنے دوست احباب کے بارے میں لکھا ہے اس کے بعد اس کی مخبایش ہی ہاتی نہیں رہتی کہ کوئی اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سمع خراشی کرے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ نامور Educationist اور صاحب طرز ادیب سجاد حیدر یلدرم اور آزادی نسواں کی پرزور علمبر وار نذر سجاد حیدر کی بیٹی ہیں۔ لکھائی ان کی تھٹی میں پڑی ہے۔ اور یہی ان کی ذاتی زندگی ہے۔

میں ان کے فن کے ایک ایسے پہلو پر اختصار کے ساتھ دو جار جملے کہنا جا ہتا ہوں جے عمو انظرانداز
کردیا جاتا ہے یا بھر انھیں کی سیوٹ (Sweet) زبان میں فیک فارگرائلڈ (Take for Granted) کہا
جاتا ہے۔ اور دہ ہے واقعہ نگاری یار پورتا ڑکافن، اردو میں روز نامجے ہیں، بے شار سفر تامے ہیں۔ بلکہ
ابن انشاء مرحوم نے تو اسے سفر نامے لکھے کہ قرق العین حیدرکو اپنے ایک خط میں وہ خود لکھتے ہیں ''اب
کہیں باہر جاتا ہوں تو ایک گریشن والے حلف نامہ لکھوالیتے ہیں کہ آگر سفر نامہ نہیں لکھوں گا۔' لیکن
روز نامجوں اور سفر ناموں کو چھوڑ کروقائع نگاری جے کہا جائے وہ اردو میں بہت کم ہے۔ اور جو ہاں
میں زیب واستان اتن ملی ہوئی ہے کہا ہے وقائع نگاری کہنا درست نہ ہوگا۔ قرق العین حیدر نے کار جہاں
دراز ہے کی دوختم جلدیں کھے کروقائع نگاری یار پورتا ڑکوایک معترضف کا درجہ دے ویا۔

قرة العین حیدر نے ان کتابوں کوایک سوائی ناول کہا ہے۔ بیان کا اپناؤ ملی عنوان ہے۔ ہم اس سے اختلاف کرنے والے کون لیکن اس کے تمام کرداراس کا بلاث، اس کا کل وقوع اس کے مکان اس کے کمین ، اس کے گاؤں ، اس کے شہر ، اس کی ندیاں ، اس کے بہاڑ ، اس کی وادیاں ، اس کے جنگل سب کے بین ۔ جوزبان حال سے نہیں بلکہ پکار پکار کے کہدر ہے ہیں کہ حقیقت افسانے سے بجیب تر کے بی کے جین حیدر جس طرح حقیقت بیان کرتی ہیں۔ وہ خودا بی دکشی میں افسانے یا ناول سے کسی طرح کم نہیں۔

ایک غالب عضر جوآپ کوان کی ہر کتاب میں ملے گاوہ ہے تقییم کا درد، لیکن بید ذرداییا نہیں کہ چیخ نکل پڑے۔ بیا ایک قسم کا میٹھا درد ہے مہم اور مانوس، مہذب اور مزیدار، کم کم باوو باراں والا۔ بینی کی تحریروں میں میر کا سوز وساز ہے۔ فاتی کی آ دو دکا نہیں، نچرا گریز کی پڑھ پڑھ کے انھوں نے ایک اور کن سیکھ لیا ہے اور وہ ہے السطور بہت کچھ کن سیکھ لیا ہے اور وہ ہے السطور بہت کچھ کن سیکھ لیا ہے اور وہ ہے Understatement کا فن ۔ زیرلب بات کہنے کا فن ۔ بین السطور بہت کچھ کہ جانے کا فن اور اس مغر لی الما مور بہت کی مشر تی جذبا تیت تحلیل ہوجاتی ہے قان کی تحریر دور تگ ہوجاتی ہے۔ دیکھی کی کر بردوآ تھ ہوجاتی ہے۔ دیکھی کی کر جہال دراز ہے جلد دوم کے افتتاحی باب '' تار حریر دور تگ میں تقید ہوجاتی ہے۔ دیکھی 'کار جہال دراز ہے جلد دوم کے افتتاحی باب '' تار حریر دور تگ میں تھی ہے۔ میں تقید ہوجاتی ہے۔ دیکھی 'کار جہال دراز ہے جلد دوم کے افتتاحی باب '' تار حریر دور تگ میں تقید ہوجاتی ہے۔ دیکھی میں تھی ہے۔

" وتمبر کا مدهم آفآب بہت جلداورا جا تک غروب ہوجا تا ہے شفق کی روشی رات کے اند جرے میں تبدیل ہو چکی تھی اور لا ہور کے نیم تاریک والنن ائیر نیلڈ کی لہریں مارتی او نجی گھاس تیز سر د ہوا میں

ہرے دریا کی طرح بہدر ہی تھی۔ ہوائی اڈے کا سرمی سیاٹ میدان سنسان پڑا تھا۔

طیارے سے اتر کرسامان اٹھائے بادخالف کے تیجیڑے کھاتے ہم چاروں دورایک زردد ھے کی طرف بوصف لگے۔ایک روش عمارت قریب آئی، اور کوٹوں اور مظروں میں ملفوف چند دراز قد آدمی عمارت كى سيرهيوں برخاموش كھڑے تھے وہ حكومت مغربى بنجاب كے افسر تھے اور بھارتى سركارى وفدكو

ہم لوگ اندر پنچے۔ ہال میں مزید اجنبی چبرے نظر آئے۔اس وقت تسٹمز، پاسپورٹ، ویزا ہر یا بندی مفقود تھی، بلکہ انجفی متعارف بی نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ پریشان کھڑے تھے کہ والٹن سے شہر کس طرح پہنچیں۔ بھائی ہے کسی نے کہا باہرایک کوج موجود ہے۔ وہ طیارے کے عملے کولا ہور لے جائے گى۔اس ميس علے جائے۔ايك پھان قلى نے و كوائے اسباب لاكرسامنے ركھا۔ہم جاروں بال سے نكل كرجي جاب كوچ مي جابيئے۔ بيسب عجيب غير حقيقي خواب سامعلوم مور ہاتھا۔ايا خواب جو انتهائی سردرات میں اچا تک نظر آئے۔اس اثنا میں پر چھائیوں کی طرح چلتا اغرین ڈیلی کیشن اینے یا کتانی میز بانوں کے ساتھ دوطویل موٹروں میں سوار ہوا۔ موٹریں فرائے سے دھند لکے میں غائب ہوگئیں۔کافی در بعد کوج کا طویل القامت بھان ڈرائیور کبرے میں ہے تمودار ہوا،مو مجھول پر ہاتھ پھراکلیزے باتن کی، انجن اسارٹ کیا۔ ہم لوگ صبرے اپن سیٹوں پر بیٹے کھڑ کی ہے باہرد یکھا کیے جہاں یالاگرر ہاتھا۔ایک و هیکے کے ساتھ کوج آ مے برهی اور لا ہور جانے والی خاموش سڑک برآئی۔ ارے کوئی ویرانی می ویرانی تھی ، آسان پر گہری دھند چھا چکی تھی۔ کبرآلود شاہراہ پر دونوں جانب گھے درخوں کے نیچ گدری بوش مہاجروں کے کنے سردی میں مخفردے تھے۔ کہیں کہیں پر چھوٹے جھوٹے الاؤسلگتے تھے۔ عارضی جولھوں پر کھانا یک رہاتھا۔ مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے قافلے۔ ہزار ہامہاجر، لوم یوں کے بعث ہیں۔ پرندوں کے گھونسلے، ابن آدم کے سرچھیانے کو کہیں ٹھکانہ نبیں۔

الوبى \_الوبى لماستبقتى

ویران ، اندهیری مال روڈ بینج کرکوچ ایک بلڈنگ کے سامنے رکی۔ہم لوگ اتر کرفٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے۔ بھائی کچھ دور بیدل جاکر دوتا نگے لائے اور سوزینوں میں سرمنہ چھیائے کو جوانوں ے کہا۔'' بھی سنت گرکہاں ہے، وہیں طلے چلو۔''

سنت تحرك محيوں ميں مرهم مضمل ليب روش تھے۔ چند مكانوں ميں مهاجرآ باد ہو يكے تھے۔ بادر چی خانوں کا دھوال کہرے میں تحلیل ہور ہاتھا۔ بھائی نے اوورکوٹ کی جیب سے سیدا حمد نواب اہم ميكس افسركا بنة نكالا \_ دونول تا كلّ آ كم يجهي في في خلت الن مامول ك بردارسبق آصفه ممانى ك جیوٹے بھائی کا مکان تلاش کرتے پھرے جھوں نے ممبی ے اوبٹ کر کے یہاں آنے کے بعد سنت

محمر مي مكان الاث كرواليا تحا\_

محمر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچا تک ایک اسٹریٹ لیپ کی روشنی میں الن ماموں کی بچیاں نظر آگئیں جوملازم کے ساتھ بنیے کی دکان ہے واپس آ ربی تھیں۔

بھائی احرفواب کے مکان کا مالک عالباً کوئی آریہ ساجی خاندان تھا۔ ایک کرے کی الماری میں تین چاراگریزی کیا جی اور کچواردوآریہ ساجی لڑیجر کھا ہوا تھا۔ کلیات آریہ مسافراور ستیر تھ پرکاش وغیرہ۔ ایک اگریزی کا ول کے اندر (جوشاید مالک مکان کے فرزند کوانعام میں ملا ہوگا۔) چیپال تھا۔

اس کے علاوہ رسالہ "مت قلندر" "بیسویں صدی" اور" چڑا" ویکئی کے متعدد پرچ اور سالنامہ نیرنگ خیال، ۲۱ء کے اندر مغربی آرث اور چغائی کی تصاویر، انگلستان کا جدید ترین تھیڑ" از پھرس " بہنی" از پریم چند۔ آسیب الفت (کمل ناولٹ) از یلدرم۔ "وخر بابل" از محد دین تاقیر (سلوی کا ترجمہ)" موت کا ورخت "از غلام عباس" چارلی چیلی "از دیوان آتم آئندشرد،" پچا چھکن" از المیاز علی تاج کے سامل کی دیورٹ جس میں صدر شعبہ عربی فاری، ڈاکٹر المیاز علی تاج کیل علوم شرقیہ ہند کے پانچویں اجلاس کی دیورٹ جس میں صدر شعبہ عربی فاری، ڈاکٹر سرمجر اقبال شیے اور لا ہور کے مشہور کتب فروش گلاب سنگھ عطر چند کیور نے مہمانوں کو مقبرہ جہا تگیر میں عصراند دیا۔

'' بھائی احمد نواب اپنے کرن بورو ہرو دون والے خاندان کے ماننداز حد فدہی اور متقی انسان تھے۔ ''اس مکان میں بہت تیتی سامان موجود تھا۔ سب میں نے بیت المال بجوادیا۔'' انھوں نے بتایا۔ مکان واتعی ڈھنڈار پڑا تھا۔''

"نہ جانے وہ لوگ کون تھے مارے گئے یا زندہ ولی پہنچ کئے اورود یا ناتھ سیٹھ آج ۱۹۷۸ میں جانے کبال ہوں گے۔"

اس میں شاید آپ نے ایک اور چیز پرغور کیا ہو۔ قرق العین حیدر کی مخاط نظر متند تفصیلات پر۔ ' ویال سکھ کالج'' نام ودیا ناتھ سینھ۔ کلاس فورتھ ایئر۔ فرسٹ ان میوزک۔ دسخط۔ بنس راج پرلیل پر۔ ' ویال سکھ کالج'' نام ودیا ناتھ سینھ۔ کلاس فورتھ ایئر۔ فرسٹ ان میوزک۔ دسخط۔ بنس راج پرلیل ویتے۔ ایکن عینی کا ذہن ایک چلتا بھرتا کہیوٹر ہے۔ ورامسکرا کے آئے نکل جاتے اور ذہن سے نکال دیتے۔ لیکن عینی کا ذہن ایک چلتا بھرتا کہیوٹر ہے۔ جوان تمام تفصیلات کو سنجال کر رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پران کی خدمت میں چیش کر دیتا ہے۔ کمل حوالوں اور حواثی کے ساتھ۔ کیل کا نے سے درست۔ عینی کی تحریر میں ایک اور دلچیپ خصوصیت ہے۔ یالوں اور حواثی کے ساتھ۔ کیل کا نے سے درست۔ عینی کی تحریر میں ایک اور دلچیپ خصوصیت ہے۔ یا کہر مشتد ہوتے ہوئے بھی بڑا فرجی طرز تحریر ہے۔ اس پڑھ کریے میں ہوتا ہے کہ ارے واہ بیتو کوئی مشکل کام نہیں۔ ایسے تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا کوشش کر کے تو دیکھیے۔ اس تنم کی تحریر کو یا ران طریقت ''سل متنع'' کہتے ہیں۔ ایک اور اقتباس۔ تقسیم سے پہلے کا ہندوستان۔ وہرہ دون میں۔ یلدرم طریقت ''سل متنع'' کہتے ہیں۔ ایک اور اقتباس۔ تقسیم سے پہلے کا ہندوستان۔ وہرہ دون میں۔ یلدرم طریقت ''سل متنع'' کہتے ہیں۔ ایک اور اقتباس۔ تقسیم سے پہلے کا ہندوستان۔ وہرہ دون میں۔ یلدرم

كتاب نماكا خصوصي شماره

کی ذاتی رہائش گاہ۔

### آشيانه

آشیانہ، نمبر ۱۳ اندرروڈ، ڈالن والا، سڑک کے سرے پرایسٹرن کنال روڈ سے چندقدم فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے پہلومیں پہاڑی نہر شور مجاتی ہوئی بہدر ہی تھی۔احاطے میں سامنے آم اور لیچیوں کا گھنا اور جرڈ تھا۔ باغ کی ایک مختصر مصنوعی بہاڑی پر نیلے پھول کھلتے تھے۔ درختوں میں سریلے پرندے آباد تھے۔

بھائی ڈی۔اے۔وی کالج کے فرسٹ ایئر اور میں ایک کا نونٹ اسکول کی ابتدائی کلاس میں بھرتی کردی گئی تھی۔امال کومستقل بیدوہم لاحق رہتا تھا کہ ابا جان ، بھائی اور میں عقریب بیار پڑنے والے ہیں۔ڈاکٹر پورن چند ہون جو ۱۹۲۸ میں آرکیڈیا میں پاپا نذرالباقر کے معالج رہ چکے تھے۔آئے ون چیک ایسے کے لیے بلائے جاتے۔

ڈالن والا میں ابا جان اور امال کے پرانے دوستوں کی افراط تھی۔نسر ن میں صاجز اوہ سعید الظفر خال رہے تھے جو سر جھکائے ہے کو شہلنے نکلتے آگے سائیل پران کی بیٹی جمیدہ فرائے بحرتیں۔عامر مصطفیٰ خال کے باغ میں ہرن لیا تھے۔اور نیمی روڈ پر مولوی عنایت اللہ نے اپنے ہاں با قاعدہ زوبنا رکھا تھا۔ بچاعنایت اللہ حیدر آبادے ریٹائر ہوکر آگئے تھے۔ بحرد تھے اور جانوروں اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔اکٹر شام کووہ ابنی ہل مین پر جھے ہوا خوری کے لیے لیے جاتے اور میں راستے بحران سے نہایت بیوتو نی کے سوال کرتی۔

ان کے چھوٹے بھائی بھادح یعنی بچارضاء اللہ اور اکبرالہ آبادی کی پوتی مصحفی خالہ امپریل کی خور ناصلے پرانیس فاطمہ قد وائی (بنت بمبوق) کوٹھی تھی اور اکبرالہ آبادی کی پوتی مصحفی خالہ امپریل فارسٹ کالج کے علاقہ میں فروکش تھیں۔ ان کے شوہر کا قاعدہ تھا کہ کی کے گھر پہلی بارجاتے تھے تو اندر ابن بیکم صاحبہ کا تفصیلی تعارف کہلوا بھیجتے تھے۔ جب آشیانہ ''کال'' کرنے آئے فقیرا برساتی میں کھڑا کان کھجار ہاتھا۔ فرمایا'' جا کربیگم صاحب سے عرض کرو۔ اکبرالہ آبادی کی پوتی ، سیوعشرت حسین صاحب کی بنی ، نواب صاحب پریاواں کی نوائی تشریف لائی ہیں۔''

نقیرانے اندرآ کرامال ہے مختراً کہا۔'' نواب صاحب کی پریاں آئی ہیں۔'' فقیرا کی عقل کا یہ عالم تھا کہ انھوں نے مسٹرمیر چندانی کو ہمیشہ مسٹر مچھر دانی ہی کہا۔

"اندرروڈ پرآشیانے کا بھا تک ۔ سامنے کا باغ اور چرڈ کاٹ ڈالا گیا۔ سپاٹ میدان پر بجری بچھی ہوئی ہے۔ نئ تکورسفید رنگ کی کوشی، میں اور مسٹر سریش چندراور فوٹو گرافرا حاطے میں داخل ہوتے ہیں۔ نی ممارت کے بہلومیں جہاں پہلے ہمارے باور چی خانے کا ونگ تھاچند کرسیاں پڑی ہیں ،میز پر جائے کا سامان رکھا ہے۔ ہوت کی جوت ہے۔ شلوار قبیص میں ملبوس شال لیٹے ایک فربہ خاتون کوئھی کے اندرے برآ مرہوتی ہیں۔

" آؤلين جي -آپوكس علناب؟"

''جی کسی نہیں۔ ہم لوگ ایک اور کوٹھی کی تلاش میں غلطی سے یہاں آگئے۔ معاف ہیجےگا۔''
''کوئی گل نہیں جی آؤ بیٹھو۔ چائے ہو۔''وہ پنجا بی اخلاق اور بے تکلفی سے کہتی ہیں۔
''جی نہیں شکر یہ۔ ہمیں مسوری پنچنا ہے۔ بہت دیر ہموجائے گی۔''
'' جی نہیں شکر یہ۔ ہمیں اس وقت مسوری جارہے ہوآ پ لوگ؟ کہاں ہے آ رہی ہیں آپ؟''
''مئی سے۔''

''افوہ اتنی دورے؟ تب تو ضرور بیٹھو بہن جی۔ آرام کرد۔میرے ہز بنڈ ابھی آتے ہول گے۔ حائے شائے پیو۔ابنائ گھر سمجھو۔''

ہم لوگ ان كاشكريداداكر كے باہراتے ہيں۔ باہر بچا تك پرآشيانے كاشخى اس طرح موجود

" ووبة سورج كى روشى مين التختى كى تصويرا تاركيتى بول-"

ینی کامزاحیدا نداز بھی ان کی تحریروں میں بڑے لطیف انداز سے نمایاں ہوتا ہے۔ اوراداس واقعہ ہو۔ پڑھنے والا مایوس اور پڑمردہ نہیں ہوتا۔ ان کا Sense of humour صورت حال کے مزاحیہ پہلوکو اس طرح چینے سے اجا گرکر دیتا ہے کہ آپ کو نجر بھی نہیں ہوتی اور غم غلط ہوجا تا ہے۔ یعنی کا مزاح رشیدا حمہ صدیقی ، پطرس، مشتاق ہوئی اور این انشا ایسے با کمال مزاح نگاروں سے بکسر مختلف ہے اور وہ یوں کی شعنی مزاح نگاری کے بغیر مزاح بیدا کرتی ہیں۔ اور واقعہ نگاری میں چونکہ ان کے بہاں زیب واستان کا شائبہ بھی نہیں۔ ان کا مزاح کے کے لوگوں کی زندگی کے روز مرہ کے واقعات سے بڑا ہوا ہے جن میں بنسی خات و ضرور ہے۔ لیکن کی کا خاتی نہیں اڑا یا جا تا۔

میں نے کہاتھا کہ بینی کا ذہن ایک چلنا بھرتا کہ بیوٹر ہے۔ خود بینی کھتی ہیں ' خداوند کریم نے اپنے فضل وکرم سے Video Taping یا دواشت عطا کی۔' غور فرمایا آپ نے ، یعنی Video Taping یا دواشت عطا کی۔' غور فرمایا آپ نے ، یعنی کانی تکمن یا دواشت یا دواشت نہیں بلکہ Video Taping یا دواشت یعنی یہ کہ سونی صدی ہوتی ، تا چی ، گاتی تکمن یا دواشت اور بھر لکھنے کا ہوکا۔ ہوتا ہے شب وروز تماشہ مرے آگے۔ الفاظ ہیں کہ اللہ سے چلے آ رہے ہیں۔ اور بھر لکھنے کا ہوکا۔ ہوتا ہے شب وروز تماشہ مرے آگے۔ الفاظ ہیں کہ اللہ سے چلے آ رہے ہیں۔ تصویریں ہیں کہ جنی چلی آ رہی ہیں، کتا ہیں ہیں کہ کسی چلی جارہی ہیں۔ اور کیسی کا ہیں؟ ادب کی سنگ میل کتا ہیں کہ کہ کی تاہیں؟ ادب کی سنگ میل کتا ہیں کہ کہ کتا ہیں؟ ادب کی سنگ میل کتا ہیں کہ کتا ہیں۔ ' میرے ہی

صنم خانے، سفینی نم ، آگ کادریا، گردش رنگ چن ، کار جہاں دراز ہے اور چاندنی بیگم۔'' خود بتاتی ہیں کہ ڈھائی برس کی عمرے چند مناظر ذہن میں محفوظ ہیں۔ سنیے انھیں کے الفاظ میں۔ ''ایک بہت بڑاروشن کمرہ۔ سبز بانات کی وسیع میز۔اس پر کاغذات ۔ سفید جھالر دار فراک۔ابا جان نے اٹھا کر کاغذوں پر بٹھادیا۔ابا جان کی آ وازیہ ہمارا پیپرویٹ ہے۔''

انھیں دنوں کی ایک اور تصویر'' ایک نیم تاریک سے عنسل خانے کا دروازہ۔کالی عینک پہنے شاہد بھائی دانتوں پر برس کررہے ہیں۔

"آپکاکیانامے؟"

''طوطا'' (روایت ہے کہ احقر بے حد باتونی تھی اور طوطا کہلاتی تھی۔خود اپنااصلی نام یہی جھتی تھی)

انھیں کیامعلوم تھا کہ ایک دن یمی طوطا۔طوطی بن کے بولےگا۔

عینی کی گونا گول، بوقلموں کتابول میں میری پسندیدہ کتاب "کار جہال دراز ہے" ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں ایک دوجگہ ہمارا بھی تذکرہ ہے۔ ہمارا تذکرہ تو خیر "آگ کے دردیا" میں بھی ہے۔ حقیقت سے ہے کہ "کار جہال دراز ہے" قرۃ العین حیدرکا ایک ایسا صحیفہ ہے جس میں ایک بورے عہد، ایک بوری تہذیب کو بڑی کا وش، ایما نداری ادر بریم کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ای کتاب کے ایک اقتباس برمیں اینے اس حقیر خراج تحسین کوختم کرتا ہوں۔

گاگن ندی

" یہ گا گن میری ندی ہے۔ جو ضلع بجنور میں تخصیل نجیب آبادی ترائی کے جنگل ہے نکل کر قصبہ نہوں ہے گزرتی ضلع مرادآباد میں داخل ہوتی ہے۔ وہاں اس کے کنار سے لانکٹری آباد ہے۔ علاقہ محمود پور میں ہے بہتی ہوئی جا کر شہر مرادآباد ہے ذراآ گے رام گنگا میں مل جاتی ہے۔ فقط ۴۵ میل لمبی ندی۔ اس کا سفر بہت مختصر ہے اورا ہے بنج سے تازہ داراور شفاف نہٹور پہنچتی ہے۔ گری جا، ہماوتی ندیاں جب تک بہاڑوں سے پنچا ترتی ہیں پوتر رہتی ہیں۔ معصوم شیل پتریاں، برف کی بیٹیاں۔ میدانوں سے گزر کر سمندرتک جاتے جاتے دریا در ماندہ اور گدلے اور آلودہ ہوجاتے ہیں۔ ابنی طویل یاتر اکے اختیام پر در یاسمندری دلدل بن جاتا ہے۔ دریا کا اور انسان کی زندگی کا سفریکساں ہے۔ لیکن گا گن پونے دو ہزار میل دور مشرقی سمندر تک پہنچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی۔ سال کے گھنے جنگلوں میں آگے جاکر خاموثی سے رام گنگا میں شامل ہوجائے گی۔ ایک قانع غنی منگر المز اج ، شانت ندی۔ منظور میں ای پربل بندھا ہے اور کناروں پر اشنان گھاٹ ہیں اور شوالے، خربوزے کے کھیت۔

گاگن ہماری ندی ہے۔ نہٹور کے مسلمانوں اور تیاگی برہمنوں اور کیبٹر راجیوتوں اور جینیوں کی گھریلو ندی۔ اِس برصغیر کے بڑے بڑے دریا، بڑی بڑی داستانیں سناتے ہیں۔ اس چھوٹی کی ندی نے اب تک آپ کواس چھوٹے ہے قصبے کی کہانی سنائی کیونکہ اس کی بھی ایک کہانی تھی۔ ستر ہویں صدی کے ایک ممنام انگریزیا دری نے انگلستان کے کسی سرسبز قصبے میں اپنے گرجا گھرکے اندر بیٹھ کر لکھا تھا۔

"ا پی سچائی کوشانتی اور صراحت کے ساتھ بیان کرواور دوسروں کی سنو۔خواہ وہ لوگ غیر دلجیپ

اور کم علم بی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہان کے پاس بھی ان کی کہانی موجود ہے۔"

رام گڑگا در کومتی میرے دوسرے دریا ہیں۔ گران کوسب جانتے ہیں۔ بے چاری گاگن غیر معروف ہے گواس کی دوسری شاخ مان الیی خوش نصیب تھی کہ مہا بھارت میں اس کا تذکرہ آیا اور کالید اس شکنتلا نا تک میں اے امر کر گئے۔ اپنے اپنے بھاگیہ کی بات ہے۔ تو گاگن کے ہاس بھی ایک قصہ موجود تھا اے تا چیز نے قلم بندکیا۔''

تم نے براانچھا کیا گینی۔ایک ایک تبذیب کوجو ہزار سال کے اختلاط کے بعد ہیدا ہوئی تھی اور جے بھی ہیدا ہوئی تھی اور جے بھی نے ایک آلیوں میں سنجال کے دکھ لیا اور جب ایک دن بی عداوتی ختم ہوں گی اور بجب ایک دن بی عداوتی ختم ہوں گی اور بچھڑ ہے ہوئے بچر ملیں کے تو لوگ حال اور مستقبل کے تقاضوں کو نظر انداز کیے بغیراس خوبصورت، روادار، ہنس کھی گرائی جمنی ماضی کی بازیافت کریں گے جسے تم اپنی خوبصورت رواداد، ہنس کھی اورگنگا جمنی کی بازیافت کریں گے جسے تم اپنی خوبصورت رواداد، ہنس کھی اورگنگا جمنی کتابوں میں جھوڑ گئی ہوگی۔

اے وقت تو خوش کہ وقت ما خوش کردی (قرق العین حیدر کے اعزاز میں منعقد ہونے والے'' بزم اردولندن'' کے ایک جلے میں پڑھا حمیا۔)

-----

management of the second of th

and the second second second second

The second secon

قرة العین حیدر کی کتابوں کے نام پہلے سے اور انھیں پڑھنے کا اتفاق بعد میں ہوا۔اس ورمیانی عرصے میں بینام میرے بہت کام آئے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں بینام دہرانے ہے انسان ان برجے لکھے لوگوں کے بچوم میں شامل ہوسکتا ہے جومیری طرح حافظے سے بھی مفید کام لیتے ہیں۔ایک د فعه مراج منیر نے حلقہ اربابِ ذوق کی ایک نشست میں اپنی گفتگو کے دوران ایک مغربی مفکر ڈبلیوا پچ ولز كاحواله ديا۔اس كے بعد دو تين ماہ تك كئ دانشور طقے كے اجلاس ميں ڈبليو، ايج، ولز كاحواله ديے رب بالآخرسراج منير (مرحوم) كوايك نشست مين اعلان كرنايرا كدصاحبو!اس نام كاكوئي مفكرمغرب میں موجود نبیں، میں نے توبینام ولز (Wills) سگریٹ کے پیکٹ پر پڑھا تھا۔

ببرحال میں نے عینی آیا کا پہلا ناول" آگ کا دریا" پڑھا کہای ناول کا سب سے زیادہ شہرہ تھا مگرمیرے لیے بیکافی مشکل کتاب تھی کیونکہ میں ایک ان پڑھ تحض ہوں جبکہ اس ناول میں تاریخ تبددرتهد پوشیده تھی بلکدا ہے تہذیبوں کی منعنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ میں ایک مرعوب قاری کی حیثیت میں تہذیبوں کے اس سفر میں عینی آیا کے ہمراہ رہا۔ میں جرت سے سیسارے مناظر دیکھیااور سوجتا تھا کہ ایک اعلا انسانی دماغ این اندر کیے کیے امکانات رکھتا ہے۔ پھر میں نے" کار جہال دراز ہے" کا مطالعه كيااور ميس في محسوس كيا كه كوئى برا لكھنے والا اپنے خيالات ونظريات كوائل نبيس سجعتا، چنانچهاس كتاب مين عيني آيا" آگ كادريا" والى عيني آيا ع مختلف نظرة كيل " آخرشب عيم سز"" وإندني بيكم 'ايسے ناول پڑھے تو ميرامورال ڈاؤن ہونا شروع ہوگيا، چنانچہ میں نے بيسو چنا شروع كرديا كہ ينى آپا کے ہوتے ہوئے میرے جیسے دوسرے ادنا لکھنے والوں کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، مگر پھر میں نے سوچا كەسمندر كے ہوتے ہوئے اگر دريا اور نہريں ہوسكتى بين تو عيني آيا كى موجودگى بين ہم جيسے برساتى نالے كيوں نبيں ہوسكتے ۔ ويسے بھى سمندر كا ابنا'' فيلڈ'' ہے اور درياؤں ، نہروں اور برساتى نالوں كا ابنا "شعب" ہے سویس نے بوجمل دل کے ساتھ ہی سمی لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہال منی طور پر ایک بات" چاندنی بیگم" کے حوالے سے کہنا جاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جن نقادوں نے" چاندنی بیگم" کو كمزور ناول قرار ديا انھوں نے اس ناول كے ساتھ انصاف نبيس كيا۔اس ناول كى واحد كمزورى اس كانام

تھاجو ہیروئن کے نام پر رکھا گیا تھااور جوناول میں بہت جلدی فوت ہوجاتی ہے اگر اس کمزوری کو بھلا کر ناول پڑھاجائے توبیائے معیار کے لحاظ ہے بینی آیا ہی کا ناول لگتا ہے۔

یس بینی آپا کے عاش زاروں میں ہوں بلکہ میر بین دوست میر سال بیان کو مبالغہ آمیز قرار دیتے ہیں کہ اردوفکشن میں بینی آپا کا مقام وہی ہے جواردوشاعری میں اقبال کا ہے گراس سے قطع نظر میں دلی طور پراس بات کا قائل ہوں کہ اردوفکشن میں ان سے بڑا نام کوئی نہیں ۔ میری ان سے ملاقا تیں بہت کم ہیں ۔ دومر تبہ لا ہور میں '' سنگ میل'' کے دفتر میں ان سے ملا، گر چندروز بعدا کی تلخ صورت حال بیدا ہوئی۔ میں دوطرفہ عزت واحرام کا قائل ہوں چنانچہ جب بینی آپا کو اس بات کا احساس ہوگیا کہ ' فریق مخالف'' بھی بہت حساس ہوگیا کہ ' فریق مخالف'' بھی بہت حساس ہے تو انھوں نے بے حد شفقت کا مظاہرہ کیا۔ ایک احساس ہوگیا کہ ' فریق مخالف'' بھی بہت حساس ہے تو انھوں نے بے حد شفقت کا مظاہرہ کیا۔ ایک احساس ہوگیا کہ ' فریق مخالف'' بھی جس میں ڈاکٹر گو بی چند نارنگ بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کی ابک ملاقات بیرون پاکستان ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر گو بی چند نارنگ بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کی ابک یادگار تھویر میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ ملاقات خاصی ''تسلی بخش'' تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت دیر تک یا تھی کرتی رہیں۔

مل یہاں ایک واقعہ بیان کرتا چاہتا ہوں جے میں اپن زندگی کا اٹا فتہ بھتا ہوں۔ ایک روز پروین شاکر کا فون آیا۔ وہ لا ہور ایر پورٹ ہے بول رہی تھیں۔ میں تاراض ہوا کہ وہ لا ہور میں ہوتے ہوئے میرے گھر آنے کی بجائے خلاف روایت فون پر کیوں بات کررہی ہیں۔ انھوں نے میری خفگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بنس کرکہا'' آپ میری بات سنیں گے تو سب ناراضگی بحول جا کیں گے۔''اور پھر مرحومہ نے بچھے بتایا کہ وہ اس وقت سیدھی دبلی ہے آرہی ہیں اور اسلام آباد جانے کے لیے لاہور مرحومہ نے بچھے بتایا کہ وہ اس وقت سیدھی دبلی ہے آرہی ہیں اور اسلام آباد جانے کے لیے لاہور دبلی میں بینی آبا ہے جی بی انھوں نے کہا'' میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں دبلی میں منٹ تک آپ کی وی ڈراما سریل خواجہ افیڈس کی تعریف کرتی رہیں۔ میں تو جل کر را کھ ہوگئی۔ آپ بتا کیں کیا آپ اب بھی جھے سے ناراض افیا۔ میں بینی آبا کی او بی عظمت کا تو قائل تھا تی ، ان میں میں اور کی اس کے بعد پروین سے ناراض کی نیز دیدگی کا باعث بنا تھا۔

منظر میں تھا اور بینی آبا کے لیے شاید ہی پہلوان کی پہندیدگی کا باعث بنا تھا۔

ستيه پال آنند

### عینی آیا، کچھ یادیں، کچھ باتیں

''چار پانچ برس برا ہونا تو کچھ بھی نہیں ..'' عینی آپانے کہا تھا، ''...اور پھر جب ہماری عمر ستر سے بردھنے گئی ہے، تو چار پانچ تو کیا، دس بارہ برس بھی کی گنتی میں نہیں آتے۔اور پھروہ محاورہ بھی تو ہے، عمر بہ عقل است نہ بہ سال!'' پھر فورا ہی تھیج کر دی،''عقل نہیں،'بزرگ ہے یہاں، کیکن دونوں کا مطلب توایک ہی ہے تا؟''

یں نے کہیں غلطی ہے یا جلدی ہیں یہ کہددیا تھا کہ ہیں ان سے چار پانچ بری چھوٹا ہوں۔

لکن عینی آیا بخشے والی نہیں تھیں۔ ''اس سے یہ نہ بچھ لیما کہ تم بچھ سے زیادہ مخطند ہو!'' اور پھرای سانس میں بولتی چلی گئیں۔ ''اب خوشونت بچھ سے کافی سینئر ہے، کین میں نے بھی اسے ' تو ' کہد کر مخاطب نہیں کیا۔'' پھر جیسے ایک خیال کی پیٹھ پر دوسر ہے کو لا دتے ہوئے بولیں، ''لیکن خوشونت سے خاطب نہیں کیا۔'' پھر جیسے ایک خیال کی پیٹھ پر دوسر ہے کو لا دتے ہوئے بولیں، ''لیکن خوشونت سے بات ہمیشہ اگریزی میں ہوتی ہے، اور انگریزی میں ہوتی ہے، اور انگریزی میں انگریزی میں ہوتی ہے، اور انگریزی میں ہوتی ہے، اور انگریزی میں کی خوشوں کے بروفیسر ہواور . D. کی خطر یہ ایک پھیلی خوش میں انگلش کے پروفیسر ہواور . D. اور اس کی جھے پھر بھی خوف رہا کہ اگر تھیجے در دول، تو برا کی اور عقل اور عمر والے محاور سے کے سلسلے بچھے پھر بھی خوف رہا کہ اگر تھیجے در دول، تو برا

نه مان جائیں۔ براتو خیرنہیں مانت تھیں بلین موڈ بدل لیتی تھیں۔

فون کی گفتی بجی۔ دوسری طرف صغرا مہدی تھیں۔ چونگے پر ہاتھ رکھ کر بولیں،''اب کمی بات چیت ہوگی ہم اپنے لیے ایک کپ چائے اور بنالو۔ میرے لیے مت بنانا....''

(سين \_نوئد ا،ان كاايار ثمنث \_ء ١٩٩٩)

بہت بڑا جمکھ فاقعا۔ کم اس کم ایک سوے کچھ او پرلوگ تھے۔ واشکٹن، ڈی ی (امریکا) کے میری لینڈ کے نواحی بلدیاتی علاقے میں ڈاکٹر عطیہ کا گھر ایسا گھر نہیں تھا، جے صرف گھر کہا جائے۔
میری لینڈ کے نواحی بلدیاتی علاقے میں ڈاکٹر عطیہ کا گھر ایسا گھر نہیں تھا، جے صرف گھر کہا جائے۔
میری لینڈ کے نگلہ نمائل تھا۔ بڑے کرے میں، مین سامنے دیوار پرکوئی تین فٹ کے سائز میں ایک تصویر تھی، جس میں فیض احمد فیض اور احمد فرآز کیک جان دو قالب والے محاورے کی زیمہ مثال ہے

بیٹے ہوئے تنے ،ڈاکٹر عطیہ کے نفیس ذوق اور شاعر نوازی کی ایک مثال ،لین بھے جیسے بت شکن محمود غزنوی کے لیے کوئی بھی سومنات ہو، میرا قیشہ بمیشہ میرے ہاتھ جیس رہتا تھا۔اس لیے جونمی ذرای مہلت ملی ،سامنے کے صوفے پر بیٹی ہوئی بینی آپاہے جیس نے کہا،''وہ تصویر دیکھی ہے آپ نے ؟'' مسکرا کمیں زیرلب،ایک تمید ہم ہم۔ بولیں،''تم کہیں بخشو گے بھی ان دونوں کو؟'' میں نے کہا،''نہیں آپا، مجھے تو ساتی فاروتی کی ایک بات یادآ گئی۔اس نے دونوں کولندن کے اپنے ہی گھر میں اکشے بیٹھے دکھی کر کہا تھا،'اب تم دونوں جڑواں تو تلتے نہیں، لیکن یہ قرآزتم ہے اتنا کم عمر ہوتا ہوا بھی تمہاراتقال، جسے تم جہابی نظی کی کہتے ہو،اس حد تک ہے کہا گرتم اپنی کی نظم یا غزل میں ایک بار'جاناں' کھو گے، تو ہیہ جہارے تنج میں، لیکن تم ہواناں جاناں' کھو گے، تو ہیہ تمہارے تنج میں، لیکن تم ہو بازی مار لے جانے کے لیے، دوبار'جاناں جاناں' کھے گا۔''

"تم تو وہال موجود نہیں تھے، کہال سے ئی تم نے سے بات؟" کینی میں موقع واردات پر موجود نامہ نگار کی روح حلول کرآئی۔

"آپا، خفامت ہوں مجھ ہے۔ ساتی نے بی مجھے بتائی تھی!" اوراس سے پیشتر کہ وہ بجھاور کہہ سکیں، میں نے ایک لقمہ اور دیا تھا۔" ساتی نے فیض کو یہ بھی کہا تھا، کہاس کے سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کا انداز بھی تمہاری نقل ہے۔ اس طرح یہ فیض تو بننے ہے رہا، فرآز بننے کا نصب العین بھی کھو بیٹھے گا۔"
انداز بھی تمہاری نقل ہے۔ اس طرح یہ فیض تو بننے ہے رہا، فرآز بننے کا نصب العین بھی کھو بیٹھے گا۔"
"بخش دوان دونوں کو اب!" آپانے تھم دیا،" کوئی اور بات کرو...، لیکن غزل کی مخالفت کی مات نہیں."

پاس بیٹے ہوئے کی احباب (صغرا مہدی بھی اتفا قا موجودتھیں) مسکرائے ہے، کیونکہ اب جینینے کی میری باری تھی۔ (سین ۔ میری لینڈ، امریکا۔ ڈاکٹر عطیہ کا دولت کدہ، ۸۹۹۱ء)

نومبرا۲۹ ای میمی یینی آپاہے پہلی ملاقات ان کے رسالے Imprint کے دفتر میں ہوئی۔ میں ساحر لدھیانوی کے گھرے (جہال میں تخبر اہوا تھا) تین بسیس بدل بدل کر بمشکل تمام پہنچا۔ مجھے بینی آپا ہے " ٹر بیون" چنڈی گڑھ کے لیے ،ان کے ناول" آخر شب کے ہم سنز" پر ساہتیا کیڈی ایوارڈ ملنے پر ، انٹرویو لیما تھا،اوراس کے لیے انہوں نے مجھے ورکنگ لیخ پر ہی اپنے دفتر میں دعوت دی تھی۔

مجھے پہلی نظر میں وہ بے حد سین اور sexy گئیں۔ (تب تک انہیں آپا کہنے کارواج ابھی''روش عام' نہیں ہوا تھا!) کشادہ بیشانی لیکن آنکھوں تک چینچتے چینچتے ذرای خمیدہ، تکوار کی کا ٹ رکھتی ہوئی تیز زبان، body language میں آنکھوں، بجووں اور بیشانی کے اتار جڑھاؤ، لیوں کی سکڑن یا بھیلاؤ، ہاتھوں کی مضطرب حرکت،۔۔ بجھے وہ بہت انجھی گئیں۔

" آپ ملکراج آنند کے کچھ لکتے ہیں؟" صحیح جملہ تویاد نبیں ہے، لیکن کچھ ایسا ہی سوال کیا تھا

انہوں نے میں نے فی الفور عرض کیا تھا، جی نہیں، لیکن میں انہیں مُلک چیا کہد کر بلاتا ہوں۔ ویسے بھی ہماری پنجاب یو نیورٹی کے کیمیس پر ٹیگور پروفیسرآ ف آرٹس کے طور پران کی تقرری اِوران کے ساتھ ہر روز صبح سیر پر جانے والے مجھ جیسے نو جوان انہیں چیامُلک ہی بلاتے ہیں۔

پھران کے استفبار پر کہ جھے ان سے کیا پوچھنا ہے، ہیں نے درجنوں سوال کے، کیکن بقول ان کے، ہرسوال گھوم پھر کرایک ہی ذمرے ہیں آ جاتا تھا، کہ درجنیا دلف اور جیمز جوائس کے طرز تحریمیں کھے ہوئے ان کے ناول کیا اردوا دب پرایک مغربی ہوندکاری نہیں ہے؟ اوران کا جواب ہر بارا یہ ہی کانٹوں سے بھرا ہوا تھا جیسے کہ وہ مجھے یہ سمجھانے کاجتن کر رہی ہیں، کہ اے انگریزی کے پروفیسر، خدا کانٹوں سے بھرا ہوا تھا جیسے کہ وہ مجھے یہ سمجھانے کاجتن کر رہی ہیں، کہ اے انگریزی کے پروفیسر، خدا کے لیے یہ بات بھی، کہ اسلوب ایک طرف، اور موضوع ، صفحون اور متن دوسری طرف، کیا ایک ناولسٹ کو ان دو چیزوں کو الگ انگ ندر کھ کر صرف یہ بھی نہیں بنا سکتا کہ اس کا طرز تحریرایہا ہو کہ اے ایک کے لیے دوسرے کی قربانی ندوی پڑے ۔ لیکن اردو کا قاری تو کیا، ایک دوکو چھوڑ کر اردو کا نقاد بھی اس

"آگ کا دریا" کو عینی آیا کا Magnum Opus کو است جما جاتا ہے، اس کا علم بچھے اس انٹرویو کے وقت ہی ہوا ۔ عینی نے کئی سوالوں کا جواب جملا کر بچھے دیا لیکن بات میری نجھ میں آگی۔ "آگ کا دریا" زمانوں، بلکہ قرنوں پر مجیط ہے۔ پیتاری اوروقت کو برصغیر کے جغرافیہ سے شلک کرتا ہوا ایک ایسا اسلام اسلام ہو چو چو گی صدی عیسویں شروع ہوتا ہے، اور آزای کے ہور ایک ایسا ہور پاکستان کے دوالگ الگ ملکوں کے طور پر دنیا کے نقشے پر انجر نے کے وقت تک بعد، لیعنی ہندوستان اور پاکستان کے دوالگ الگ ملکوں کے طور پر دنیا کے نقشے پر انجر نے کے وقت تک آگے بڑھتا ہے۔ زمان اور مکان کے اس پھیلا و کو سیٹنے کے لیے بیضروری تھا کہ تاولہ صدیوں پر مجیط اسلام کے مراحتوں پر آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکے، آس پاس کی بگڈیڈیوں پر گامزن ہو، بیچھے مڑکر و کھے اور پھرا پی کہانی کو میشا ہوا آگے بڑھ جائے۔ بھی آئی تک بینی کا ایک جملئیس بھولان۔" کیا آپ و کھے اور پھرا پی کہانی کو میشا ہوا آگے بڑھ جائے گئی ہندوستان کی تاریخ اور عرب کے دور جا ہیت کی تاریخ ور کر جائے ہیں۔ ان کے خیال میں اس سے پہلے کی تاریخ اور عرب کے دور جا ہیت کی تاریخ اور عرب کے دور جا ہیت کی تاریخ اور عرب کے دور جا ہیت کی تاریخ اور کرب کی دور جا ہیت کی تاریخ اور کرب کی تاریخ ایک سلام کی تاریخ اور کرب کی دور جا ہیت کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی دور جا ہیت کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی دور جا ہیت کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی تاریخ اور کرب کی دور جا ہیت کی تاریخ اور کرب کی تاریخ کر کرب کی تاریخ کر کرب کی تاریخ کر کرب کی تاریخ کر کرب کر کرب کر کرب کی تاریخ کر کرب کر کرب کر کرب کی

آج جب میں باز آفرین کے طور پراس انٹرویوکو یادکرتا ہوں، تو مجھے بینی آپاک بات یاد آتی ہے۔ میرے انگریزی کے پروفیسر ہونے کی وجہ سے یا میری ذہنی تربیت کومیقل کرنے کے لیے انہوں

نے ایک انگریزی نقاد کا جملہ دہرایا تھا۔ اس نقاد نے ورجنیا ولف اور جیمز جوائس کی شعوری رو کے بارے میں اور وقت کی رفآر کے نامنعتم ریلے کے آ گے بڑھنے یا پیچھے بٹنے کے بارے میں کہا تھا۔

You can stand still in Time and move back and forth in Space, or stand still in Space and move back and forth in Time.

جن لوگول نے ''آگ کا دریا'' اوراس کے بعد کے بین ناول پڑھے ہیں، وہ جھے اتفاق
کریں گے کہ جہال کئی حالتوں میں''آگ کا دریا'' عام قاری کے لیے نا قابل عبور ہوجاتا ہے، وہاں
''آخرشب کے ہمٹر''''گروش رنگ چن'' اورآخری ناول'' چا نہ ٹی بیگم'' کا پڑھتانبی آ آسان ہے۔
بیشا بدا یک الشعوری عمل تھا جس کے تحت انہیں اپی تحریم عام ہم ، روزمرہ کی زبان کا استعال (جو پہلے
کم تھا) لے آنے کی ضرورت پیش آئی۔ امریکا میں ہوئی بات چیت میں جھے ، معصومیت کے ساتھ،
لیکن اپنے گتا نے لیج میں یہ لوچھنے میں بھی برانہیں لگا، کہ کیا وجہ ہے کہ''آگ کا دریا'' کے ٹائیل میں
کوئی اضافت نہیں تھی ، لینی اے ''دریا ہے آتش'' یا''جوئے آتش'' بھی کہا جا سکنا تھا، لیکن بعد کے
ناول میں اضافت موجود ہیں۔''آخرشب کے مسافر'' میں ایک اضافت ہے، جب کہ''گروش رنگ
جہن 'میں دو ہیں۔ کچھ جرت زدہ می رہ گئیں تھی ہیں آبا اسلام افت ہے، جب کہ''گروش رنگ
خیس دیا، لیکن تم پروفیسر لوگ تو مین شخ نکا لتے ہی رہے ہو۔'' اور تب میں نے اس طرف بھی بہت
جمن'' میں دو ہیں۔ کچھ جرت زدہ می رہ گئیں تھی ہے۔ لینی آپ کو، الشعوری طور پری بھی بہت
پہلے کہنا چاہتا تھا۔'' بر میس اس کے، ان ناولوں کے اسلوب میں زبان کا روزمرہ سے انسلاک ایک
قدرتی بہاؤ کی طرح ہے، جو''آگ کے دریا'' میں نہیں تھا۔ لیخی آپ کو، الشعوری طور پری بھی، یہ بہا احساس ضرور ہوا ہے کہ ان ناولوں کے پڑھے والے اوسلے میں نبان کی طوری ہے، جو' آگ کے کے دریا'' میں نہیں تھا۔ لیخی آپ کو، الشعوری طور پری بھی، یہ ادران میں طوری کی جموعہ کرنے کے احساسے میں ناول نگارے کوئی مجموعہ کرنے کے احساس خیرورہ والے کہ کو ایک کے دریا'' میں نہیں تھا۔ لیکن آپ کو، کا تحوی کوئی مجموعہ کرنے کے حوت اور فاصلے کی قابازیوں کو برداشت کرلیں، زبان کے سلسلے میں ناول نگارے کوئی مجموعہ کرنے کے لیے تازمیں ہیں۔''

بہت بری بات کہ گیا تھا میں! وہ مسکرائی تھیں ،اور دیگر سننے والوں سے (بے نیاز نہیں بلکہ با

نیاز) مجھے کہنے لگیں۔ "تم اس پرایک مضمون لکھوتو مجھے ایک نقل ضرور بھیجنا۔اب چونکہ میں مختصرافسانے بہت کم کھتی ہوں، بلکھتی ہی نہیں،اس لیے رسالے مجھ تک نہیں پہنچتے۔ مجھے خوثی ہوگی۔"

قرۃ العین حیدر، یعنی مینی آپا، کوانگریزی جبوں میں Annie Apa بنالیا گیا تھا، اس لیے کہ انگریزی میں "Aunie کے الفاظ شروع نہیں ہوتے، اور Annie تولڑ کیوں کا ایک عام مامہ م

ایک معروف اہل قلم جا دحیدر بلدرم کی صاحبزادی، نازوقع میں بلی ہوئی، بے صدحین وجاذب نظر، متناسب خال وخد، جواگرا گریزی میں گھتی تواس کا نام اور کام عالمی سطح پرتسلیم کیا جا تا اور Booker نظر، متناسب خال وخد، جواگرا گریزی میں گھتی تواس کا نام اور کام عالمی سطح پرتسلیم کیا جا تا اور ابن '' ایک نادار ذبان '' ایک نادار ذبان '' ایک نادار ذبان '' ایک نادار ذبان '' کی جوان ہوئی، تو بیز بان شاعری میں تو نہیں، لیکن فکشن کے تناظر میں ابھی ایام طفلی میں تھی۔ بیاس خاتون کی ہمت تھی کہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا جوترتی پندی کا راستہ نہیں تھا، (''آخر شب کے ہم سفر'' اس کا مند بوانا شوت ہے!) اور جھےترتی پند نقادوں نے سرماید داراند نظام کا کی درویا تھا۔

(''آخر شب کے ہم سفر'' اس کا مند بوانا شوت ہے!) اور جھےترتی پند نقادوں نے سرماید داراند نظام کا کی درویا تھا۔

کسنوکے کا کواس بھی کی نظر تو دوراس افق پر کی ہوئی تھی ، جے اے سرکرنا تھا۔ بجرت کرکے پاکستان پیٹی ، کہاس نے ملک کوتو اس جیسے معماروں نے بی تراش کرایک نے روپ میں جانا تھا، کین مارشل لاء کے بعد، اور ملک کوتو اس جیسے معماروں نے بی تراش کرایک نے روپ میں جانا تھا، کین مارشل لاء کے بعد، اور مقامی ابل تلم کا بدلا بہواوہ ور بحان دکھ کے کرجوا دب برائے اسلام کی طرف جیس گیا تھا، ہندوستان لوٹ آئی۔ یہاں آگر کھی فضا میں سانس لیا۔ Imprint کی مدیر کے طور پر اول کہ ہے ہے آگا تھا، کا مکم کیا، کھرا بی دل پیند ملازمت یعنی الشرید و دیکلی آف اندیا میں خوشونت سنگھ کے ساتھ سات برسوں تک کرا بی دل پیند ملازمت یعنی الشرید و دیکلی آف اندیا میں خوشونت سنگھ کے ساتھ سات برسوں تک رہی۔ وزیڈنگ پروفیسر کے طور پر کئی یو نیورسٹیوں، اور شہروں، مثلاً کیلیفور نیا، شکا گو، وسکانس، اور ایریزونا میں تدرکی فرائف سرانجام دئے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ، دبلی کی خان عبدالغفارخان چیئر کی روفیسر امیریش Professor Emeritus میں۔ ناول کھے، افسانے کھے، بیکچرد ہے، سیمناروں میں شرکت کی اور دہ سب کچھ کیا جووہ کرتا جائتی تھی۔ '' یا کتان میں رہ کرمیں کیا کرتی ؟ ایک غیرشادی شدہ خورت اس معاشرے میں ایک فاضل پرزہ بحی ہاورشک کی نظرے بھی دیکھی جاتی ہے۔'' معام میں اور ایوارڈوں کی ایک کہی فہرست ہے۔ میں پور نے چیک نہیں کریایا ، مگر جو یادآ رہ جارت کیا تھا۔ جیس دور نے چیک نہیں کریایا ، مگر جو یادآ رہ جیس، دو کھی رہاہوں۔ ہماؤں۔ ہماؤں۔ '' ہماؤں۔ '' اور شک کی ایوارڈ اوا کھی کھی اس کی کا تھا۔

عین آپانے آبکے درجن ناول اور چارافسانوی مجموعے لکھے۔ بہت ساکام ایسا کیا جو ترجے کے زمرے میں آتا ہے۔ آب الکم ایسا کی جب ان کی عمر صرف ۲۲ برس کی تھی، ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ' ستاروں ہے آگے'' چھپا۔ پھراس کے بعد کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ''شیشے کے گھر'' اور ''میرے بھی صنم خانے'' نے آئیس بام عروج پر بہنچایا۔''گردش رنگ چین' میں ناول نگار نے سارے عالم کی مختلف النوع تہذیبوں کو کیجا کر کے، ایک Jigsaw puzzle بنا کر پیش کیا ہے۔ اس ناول کی خوبصورتی ہے ہوئی موتا، کہ بغیر کی نتیج پر بہنچ، بغیر کی وصورتی ہوتا، کر بختی کی ختم نہیں ہوتی۔ کیونکہ ذندگی تو بہر حال کی نقط انتقام تک بہنچ کر بھی ختم نہیں ہوتی۔

تقاریب میں اور اخباروں یا اولی رسالوں کے اداریوں میں گئی، ان کے دل کو اچائی کردیا، اور وہ انٹریا لوٹ آئیں۔ کہنے گئیں، ''کسی کا کیا تصورتھا؟ اس وقت 'ادب برائے اسلام' کے ریلے میں پچھ برائے تقی بندا ویب بھی بہد گئے تھے۔' میں نے کہا، ''لیکن یہ بات تو انظار حسین نے کہی تھی کہ آپ نے ''آگ کا دریا' میں تقسیم ہند کو ہندو مسلم مشتر کہ ورثے کی شکست قرار دیا، اور انظار حسین تو ادب برائے اسلام کا حائی نہیں ہے۔' بولیں،'' بول، یہ بات تو درست ہے، لیکن جو پچھاس نے کہا تھا، اس کو کسی تناظر میں سمجھائی نہیں گیا، اور اس بات کو درست ہے، لیکن جو پچھاس نے کہا تھا، اس کو صحیح تناظر میں سمجھائی نہیں گیا، اور اس بات کو Taken for granted مان لیا گیا کہ میں ایمنی پارمیش ہوں۔'' پھر کہنے گئیں،''اچھائی ہوا، میں لوٹ آئی دہاں بہت دوست احباب تھے، لیکن بھی ہیں۔ بس مول۔'' پھر کہنے گئیں،''اچھائی ہوا، میں لوٹ آئی دہاں بہت دوست احباب تھے، لیکن بھی ہیں۔ بس موان میں معاشرے میں اکملی عورت کے لیے، جو گھتی بھی ہو، اور ساتی جانور social animal بھی ہو، دہاں موجاتا ہے۔لوگ طرح طرح کی با تیں بناتے ہیں۔ یہاں میں ایک بھر پورزندگی تی تی ہوں۔''

میں نے'' کار جہاں دراز ہے'' کا ذکر کیا اور کچھ کہنے ہی والا تھا، کہ وہ بول اٹھیں،''اب لوگوں کو بھی میری درازی عمر کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا،اللّٰد تو کیا کرے گا!''

میں نے رخصت جابی کہ گیسٹ ہاؤس کی کار کی واپسی کا وقت مقررتھا۔ بولیس، ''گڈبائی۔'' 'بائی' کوانھوں نے یوں لمباکر کے ختم کیا کہ ان کی سانس ہی اٹک گئی اور وہ کھانسے لگیس۔ میں رک گیا، کیکن ریحانہ نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ میں خاموثی سے رخصت ہوجاؤں۔ پانی سے بھرے کپ میں ایک چیج دوا ملاکر بلاتی ہوئی ریحانہ کی اور مینی آپاکی وہ تصویراب تک میرے دل پڑتش ہے اور مجھے ساحرلدھیانوی کی جارسطریں یاوآ رہی ہیں۔

ہر چیز شھیں لوٹا دی ہے۔ ہم لے کے نہیں کچھ ساتھ چلے پھر دوش نہ دینا، جگ والو ہمیں دکھے لو، خالی ہاتھ چلے

## قرة العين حيدروحيداختر كي نظر ميس

قرة العین حیدر کفن براجھے مضامین کی تعداد کم ہے۔اس کی بڑی وجہ قر ۃ العین کا وہ فکری وفنی كينوس ب جس كي تفهيم اور تجزيه كے ليے ايك مخصوص ذبني سطح كي ضرورت ب\_اس سياق ميں اسلوب احمرانصاری مجمودا یاز ، انتظار حسین ، فتح محمر ملک ، وارث علوی مجتبی حسین ، شیم حنی ، ابوالکلام قاسمی اوروحیداخر کتحریریں اہم حوالے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ کہاجا سکتا ہے کہ اگر ہمارے عہد کے اتنے اہم ترین نقادوں نے قر ۃ العین حیدر براعلا در ہے کے مضامین لکھے ہیں ایسے میں تعداد کی کمی کاشکوہ کوئی معنی نبیں رکھتا۔لیکن جن نقادوں کے نام او پر آئے ہیں ان کے بعد کی نسل نے قر ۃ العین حیدر کے ساتھ کوئی سنجیدہ مِکالمہ قائم نہیں کیا۔اب جبکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ہماری ذے داری اور بردھ جاتی ہے کہ ان کے قلشن کا مطالعہ بچھاس انداز میں کیا جائے جو پرانی نسل مے مختلف بھی ہو ہش الرحمٰن فاروتی کا خیال ہے کہ قر ۃ العین حیدر پرسب سے زیادہ معترضیم حنی ہیں۔ بلا شبقر ۃ العین حیدر ہے متعلق شمیم حنی کے مضامین نہایت اہم اور فکر انگیز ہیں۔وحید اختر کے دومضامین اردو ناول پر وجودیت کا اڑ'' آگ کا دریا" کا تجزیاتی مطالعہ اور دوسرا قرۃ العین حیدر کے افسانے فکر وفن،" ( شیشے کے گھر کے بعد )"، نہ صرف تفصیلی بیں بلکہ انداز نقد کے اعتبار ہے مختلف بھی۔" آگ کا دریا" والامضمون علی گڑھ کے فکشن سمینار (۱۹۷۱) میں پڑھا گیا تھا جوآل احمد سرور کی مرتبہ کتاب اردوفکشن میں شامل ہے۔ دوسرامضمون گونی چند نارنگ کی مرتبه کتاب" اردوا فساندروایت اور مسائل" کا حصہ ہے۔ وحید اختر کے مضمون کے حوالے سے علی گڑھ کے سمینار میں جومباحث سامنے آئے تھے وہ کتاب کے آخر میں درج ہیں جن ہے اندازه موتاب كدان كاليهضمون كس قدر بزگامه خيز تحابه

وحیداختر نے" آگ کا دریا" کا مطالعہ جس وجودی نقط ُ نظرے کیا ہاس ہے اختلاف کیا جاس ہے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اصل بات ہے ہے کہ" آگ کا دریا" کواس نظر ہے بہلی مرتبہ وحیداختر نے بی دیکھا تھا اورا ہے ایک عنوان دینے کی کوشش کی مجمودایاز نے اپنے تبعراتی مضمون میں (جوسوغات میں شائع ہوا تھا)" آگ کا دریا" کے کرداروں کی داخلی الجھنوں کا ذکر تو کیا ہے لیکن وہ ابن کرداروں کے لیے تھا)" آگ کا دریا"

وجودی یا وجودیت جیسے الفاظ استعال نہیں کرتے ۔ یہ بھی ایک ولچپ حقیقت ہے کہ محمود ایاز نے ''آگ کا دریا'' کے کر داروں کے جن مسائل ہے بحث کی ہے وحید اختر انھیں وجودی مسائل قرار دیتے ہیں ۔
اصطلاحوں سے قطع نظر وحید اختر اور محمود ایاز کے یہاں زاویۂ نظر کا اتصال بھی ہے ۔ لیکن وحید اختر کا پورا مضمون وجودی مسئلے ہے متعلق ہے ۔ مضمون کی ابتدا میں انھوں نے وجودی مفکرین کے حوالے ہے وجودیت کے بنیادی سروکار پر گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ قرق العین حیدر سارتر کی وجودیت سے زیادہ قریب ہیں۔ وحید اختر چوں کہ فلفے کے طالب علم اور پروفیسر ہے لہذا وجودی نقطہ نظر سے ''آگ کا دریا'' کا مطالعہ ان کی فکر اور مزان سے قریب تھا۔ وہ بار باراس بات پرزور دیتے ہیں کہ آگ کا دریا ایک ناول ہے، فلفے کی کتاب نہیں ۔ اور ناول میں فلفیا نہ عناصر فطری انداز میں کر داروں کی زندگی سے بید اہوتے ہیں۔ وحید اختر کھتے ہیں:

"آگ کا دریا پہلا اردو ناول ہے جوموجودہ عہد کے انسان اوراس کے مسائل وجود پر بحر پور روشی ڈالنا ہے۔" میداداس سلیس" ہے بل شائع ہوا تھا اس ناول کی خصوصیت میہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے ہزاروں برس کے وسیع پس منظر کو ناول کے کینوس پر پھیلا دیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کی بھی انفرادیت شایداس کی کمزوری بھی ہے۔ ابتدائی سوڈیڑھ سوصفحات تک پڑھنے والے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہندستانی فلنے اور کلچر پر کوئی مستند کتاب پڑھ رہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کروار اور ان کا ممل خمنی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔"

ناول کے جس ابتدائی جھے پروحیداخر کا اعتراض ہاں کا ایک رشتہ ادب کے بہت ہے نے طالب علم کی الجھنوں ہے بھی قائم ہوجاتا ہے۔ آگ کا دریا کو پڑھتے ہوئے ہم میں ہے بہت ہے طالب علموں کو یہ شکایت تھی کہ اس کا ابتدائی حصہ بہت بورنگ ہے پڑھانہیں جاتا۔ ایک بے دلی ک کیفیت بہت دنوں تک باتی رہی۔ اگر ناول کے ابتدائی سوڈیڑھ سوسفیات ناول کے مجموی سیاق میں باسعنی ہیں تو اس ہے کوئی غرض نہیں وہ فلفہ ہے یا کلچر کا بیان۔ اصل چیز اس کی معنوی ضرورت ہے۔ وحیداختر نے اس مسئلے پرکوئی گفتگونہیں کی۔ وہ رقم طراز ہیں:

" قرق العین حیدرند تو وجودی میں نہ" آگ کا دریا" وجودیت کے طرز فکر واحساس کی شرح ہے۔ اگر چہ میں دعوا کرسکتا ہوں کہ اس ناول پر غالب اثر اے ای طرز فکر کے ہیں۔"

موال یہ ہے کہ اگر قرق العین حیدر وجودی نہیں ہیں تو کس طرح ان کے ناول کے کرداروں میں وجودی عناصر پیدا ہوگئے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں وحیداختر کا اشارہ اس جانب ہے کہ قرق العین حیدر بنیادی طور پرایک فنکار ہیں اوران کے ناول میں اگر وجودی مسائل درآئے ہیں تو اس کا سبب وقت کاوہ کردار ہے جو'' آگ کا دریا'' میں ایک جبراور فنا کا استعارہ بن جاتا ہے۔ وقت کے تیجیٹر نے کا اوراک

کرنے کی کوشش میں انسان جن جذبات واحساسات سے گزرتا ہے ان بی سے وجودی مسائل راہ پاتے ہیں۔ وحید اختر نے آگ کا دریا میں وجودی عناصر کی تلاش کا کام کمی فلسفی کی حیثیت سے نہیں کیا ہے وہ اس رمز ہے انجی طرح واقف ہیں کہ ناول میں وجودی فکر جن تاریکی حالات کے سبب پیدا ہوتی ہے اسے فلسفے کی کتاب سے سمجھانہیں جاسکتا بلکہ یہ تو انسان کی وافعلی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ وجودی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے عمو نا ہمارے نقاد کمی فردگی شخص الجھنوں کا ذکر تو کرتے ہیں نوہ ان الجھنوں کو بڑھی سیاق میں نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وجودی مسائل پچھالوگوں کے فزد کے ساج اور معاشر سے سے کٹ جانے کا اشاریہ ہیں۔ وحید اختر کھتے ہیں:

" قرق العین حیدر نے وجودیت کے دوعوال وقت اور انسانی وجود کی اس میں شرکت ہموت اور انسانی وجود کے لیے اس کی ناگزیری کوجس خلاقی سے ابھارا ہے دبی اس ناول کا مرکزی تھیم ہے۔"

وحیداخر نے آگ کا دریا کے حوالے ہے بار باروقت کے جراوراس کی سفا کی کا ذکر کیا ہے کہ
وقت کس طرح خاموثی کے ساتھ مختلف ادوار میں شخصیتوں کو پامال کرتا رہا ہے۔ آگ کا دریا کا مطالعہ
دراصل وجوداوروقت کی دہشت کا مطالعہ ہے۔ وحیداخر نے اس ناول کے مطالعے میں فکر واحساس کی
جس سطح کا شوت چیش کیا ہے وہ ان کے ایک سے تخلیق کا رہونے کا بھی بتا دیتا ہے۔ انھوں نے ناول
"آگ کا دریا" میں ڈوب کرآگ کی دہشت اور گری کو ہوئی شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے۔ وحیداخر
کے اس مضمون میں شروع ہے آخر تک جو دردمندی اور دل سوزی ہے وہ صرف علیت اور منطقیت سے
بیدائیس ہو کتی تھی۔ میں جمحتا ہوں کہ وحیداخر نے گہرے مطالعے کے بعد" آگ کا دریا" کے کرداروں
کی الجھنوں کو وجودی نقط منظر ہے دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے:

"وجود کی دہشت زندگی اور کا نئات دونوں کی لا یعنیت روش کرتی ہے۔آ دی نہیں جانا کہ وہ کیوں موجود ہاوراس کی منزل کیا ہے؟ آگ کا دریا جس ہر کردار، وجودای دہشت ہے دفیار ہیں۔"
"آگ کا دریا وقت کے گہرے وجودی عرفان کے ساتھ موت بھی زندگی کے لازی نیتج کی صورت میں ہر جگہ سامنے آتی ہے۔ تنہائی بھی اس کے کرداروں کواپنے دسار میں لیے ہاور یہ سب وجوداور آزادی ہے دوروں۔"

وقت کا وجودی عرفان اجتماعی عرفان سے مختلف ہوتا ہے لیکن آگ کا دریا میں ہے وجودی عرفان دراصل اجتماعی عرفان کا علامیہ بھی ہے۔ ہر کردار اپنے طور پر جو بچھ سوچتا ہے وہ وجودی فکر تو ہے مگریہ مختلف کرداروں میں مشترک ہے۔ اجتماعی آشوب میں فکری مماثلت کا ہوتا غیر فطری نہیں۔ وحید اختر نے مختلف مقامات پر وقت اور موت کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ آزادی کے بعد کے انگلینڈ میں جہاں بچھ ذہیں باشعور لا کے اور لڑکیاں جع ہیں وہ کن الجھنوں ہے گزرتے ہیں وحید اخترکی زبانی سنے:

اجنائی تجربے ہے بھی وجودی تجربے کی راہیں کھلتی ہیں اور یہ وجودی تجربے اجنائی تجربے کی ضد خبیں ہوتے۔ یہی وہ نکتہ ہے جو وحیداختر کا اس مضمون ہے سامنے آتا ہے۔ قر قالعین حیدر کے ناول میں وقت کے کردار گوتم نیلم راور ہری شکر کا بار بار سامنے آتا '' کھوے ہوؤں کی جبتو''۔اس نقرے کو عام طور پر ناصر کاظمی کی شاعری کے سیاق میں استعال کیا جاتا رہا ہے۔ ناصر کاظمی کے بیباں وقت کے جرنے جن وجودی عناصر کوجنم دیا ہے اس کا ایک رشتہ '' آگ کا دریا'' ہے قائم ہوجاتا ہے۔ فنا دراصل انسانی مقدر ہے۔ وحیداختر نے ٹالسٹائے کا حوالہ دیا ہے کہ (اگر موت حقیقی نہیں تو دنیا میں کون سے جائی رہ جاتی ہم راگر موت حقیقی نہیں تو دنیا میں کون سے جائی رہ جاتی ہم راگر موت حقیقی نہیں تو دنیا میں کون سے جائی رہ جاتی ہم راگر موت حقیقی نہیں تو دنیا میں کون سے جائی ہم اور ہم رکھنے ہیں۔ انھوں نے شلسل کو گوتم نیلم راور ہم رکھنے کرے دیکھا ہے۔ انتظار حسین کے ناول'' آگے سمندر ہے'' کے پہلے صفح پر احمد ہمری شکر سے وابستہ کر کے دیکھا ہے۔ انتظار حسین کے ناول'' آگے سمندر ہے'' کے پہلے صفح پر احمد مشتاق کا درج ذیل شعر ملتا ہے:

، وہی گلشن ہے لیکن وقت کی رفقار کو دیکھو کوئی طائز نہیں بچھلے برس کے آشیانوں میں

اس ساندازه ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد کے اردوادب میں فطری طور پروقت کا یہ کروار فنا کا استعاره بن کرمختلف شاعروں ،او بیوں کے بہاں اپنی معنویت کا احساس کراتا ہے۔ بعض لوگ قرق العین حیدر پراعتراض کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کے جر سے خود کو نکال نہیں یا تمیں اور لاز ماان کافن تاریخ کے جر سے ہود کو نکال نہیں یا تمیں اور لاز ماان کافن تاریخ کے جر سے ہی قرک کی دہشت کا تعلق وجنی ہے۔ فنا کی دہشت کا تعلق وجنی رویے ہے۔ کم سے کم اوب میں فنا کی دہشت زندگی کے گھنے اور گہرے تجربے کے بغیر ممکن نہیں۔ تخلیقی سطح پراس دہشت سے سرسری گزرنے والے لوگ رجائی تو کہلا سکتے ہیں لیکن یہ ایک طرح کا فرار بھی ہے۔ بیشتر صورتوں میں جھوٹی شخصیت ان گھنے تجربات کی متحمل نہیں ہوتی۔ وحید اختر فنا کی اس دہشت کو'' آگ کا دریا'' کا وجود کی مسئل قرار دیتے ہوئے قرق العین حیدر کے تخلیقی ذہن کی تعریف کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنے تنقید کی موقف کو ہرشم کی مصلحت سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

موت کوزندگی کالازی نتیجہ مانے بی سے زندگی بامعنی اور باقیت ہوتی ہے۔ موت کے دبانے پر بی زندگی ایک مطلق قدر بنتی ہے۔ اس وجودی مفکرین موت کے متعلق سب سے اہم بات یہ کہتے ہیں گرآ دی کو چاہیے کہ وہ ارادی طور پر موت کے شعور کو مستقل اور شد یہ طور پر اپنے اندر پیدا کر ۔۔ اس کا اخلاقی اثر بہتر ہوتا ہے۔ تقریباً بی بات موت کے متعلق مختلف لفظوں میں ہمارے صوفیا واور پیغیر کہتے آئے ہیں۔ کہتے آئے ہیں۔

وحیداخر نے ان مباحث کے سیاق میں "آگ کا دریا" کے اقتباسات کو پیش کیا ہان سے فنا کی دہشت کے ساتھ ساتھ انسان کی ہے جسی بھی سامنے آتی ہے۔ جہاں ایک طرف کوئی کردار کسی کی دردناک موت سے گھبرا کرنے تجر بے سے گزرتا ہے وہیں دوسری طرف موت کا یہ منظر کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا گویاز ندگی ہی ہے معنی نہیں ہوتی بلکہ موت بھی ہے معنی ہوجاتی ہے۔وحیداخر نے فرد کی موت کے سیاق میں ابوالمنصو راور فرطاکی موت کا ذکر کیا ہے۔ان کی تحقیق سے کہ آگ کا دریا میں فرد کی موت کا ذکر دوہی جگہ آیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

اجماعی موت کاسامنا کرنا آسان نہیں ہوتالیکن کسی شناسا کی موت زیادہ صبر آزماہوتی ہے وحید اختر نے نرماا کی موت پرشناساؤں کی اس بے حسی کوخود فر بی کانام دیا ہے ۔مجمعلوی کاشعریاد آتا ہے:

سبجی اپنے جنازے میں کم سبجی اپنے ہونے یہ مغموم تنے

"آگادریا" میں انسانی زندگی کی تباہ کاریوں کا ایک سلسلہ ہے ایسے میں دوافراد کی موت کا خصوصی ذکر کیامنی رکھتا ہے۔ وحید اختر کی تفتگواس کت پر مرکوز ہے کہ موت کے واقعے سے برخض اپنی داخلی صورت حال کی بنا پر اثر قبول کرتا ہے اور اثر پذیری کا یکمل کیساں نہیں ہوتا۔ وحید اختر کی بید فہانت ہے کہ انھوں نے ناول میں ابوالمنصو راور فرطاکی موت کے ذکر اور اس پر ہونے والے ردمل کو وجودی مسئلے ہے ہم آہنگ کردیا ہے۔

وحیداخر نے آگ کا دریا کے کرداروں کے عشقیہ معاملات میں بھی وجودی مسائل کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ گوتم نیلم راور چمیا کے عشق مے متعلق وہ لکھتے ہیں:

وحیداخر نے سارتر کے حوالے ہے مجت اور جنسی میلان پر بہت فکر آگیز گفتگو کی ہے۔ یہ گفتگو دراصل آگ کا دریا کے کرداروں میں موجود محبت کے جذبے کو سارتر کے خیالات سے قریب ٹابت کرنے کی کوشش ہے۔ اس گفتگو کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسر ہے کواپنا تا بھی چاہتا ہے گروہ اس کی آزادی کا خیال بھی رکھتا ہے۔ یہی وہ کشکش ہے جو وجودی محبت میں جاری رہتی ہے۔ ہم کسی کی محبت میں اپنی آزادی کو قربان نہیں کر سکتے لیکن دوسر ہے کی آزادی بھی ہمیں عزیز ہے۔ وحیداختر کی بھی ہمیں عزیز ہے۔ وحیداختر کا یہ جملہ کتنا توجہ طلب ہے کہ 'نہم پوری طرح دوسر ہے کے وجود کا عین بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسر ہے کا وجود ہمیں ندامت کے احساس ہے بھی دوچار کرتا ہے۔ ' وحیداختر ان مباحث کے بعد یہ بتا تا چاہتے ہیں کہ ''آگ کا دریا'' میں محبت کے تمام رشحت انہی وجود کی بنیا دوں پر قائم ہیں چاہو ہو گوتم نیکم وجم پکس رائی کا ہو، زملا یا گوتم کا ہویا ابوالمنصور کمال الدین کی محبوباؤں کا ۔ وحید اختر کے چندا فتباسات ملاحظہ فرمائے:

ان اقتباسات ہے آگ کا دریا کے کرداروں کے عشقیہ معاملات میں وجودی اندازِ فکرکاسراغ ملک ہے۔ وحیداختر نے عشقیہ جذبات کے سیاق میں جمیا کے کردار پر بہت زور دیا ہے۔ اس کی وجہ جمپا کا وہ اندازِ فکر ہے جے اپنی ہستی ہی ہے ہونا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وحیداختر نے عشقیہ معاملات سے بحث کرتے ہوئے کہیں بھی نہ تو نسائی کردار اور نہ ہی نسائیت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ خوا تمن کردار پرنسائی نقط کرتے ہوئے کہیں بھی نہ تو نسائی کردار اور نہ ہی نسائیت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ خوا تمن کردار پرنسائی نقط کرتے ہوئے کہیں بھی نہ تو نسائی کو ایک مضمون نظر سے انھوں نے کوئی گفتگونیں کی ہے۔ دلچسپ بہلویہ ہے کہ ابوالکلام قامی نے اپنے ایک مضمون

"قرۃ العین حیدرنسائی حسیت کا نیار جمان" میں آگ کا دریا کے نسائی کردارکونسائیت کی روشی میں دیکھا ہے۔ ابوالکلام قاسمی نسائیت کے مشلے پر لکھتے ہوئے وجودی یا وجودیت جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اوروحیداختر خواتمن کے وجودی مسئلے پر لکھتے ہوئے نسائیت یا نسائی حسیت جیسے الفاظ نیس لکھتے۔ اس سے انداز و ہوتا ہے کہ موضوع کے سیاق میں الفاظ کے استعمال کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ابوالکلام قاسمی کے یہ الفاظ ملاحظہ سے چے:

"چپاس ہندستانی عورت کی نمایندگی کرتی ہے جو اگر قدیم زیانے میں ایودھیا کے دائ گرد کی بینی چپ کی شکل میں تاریخی صاد ثات کا شکار ہو کرا پی ذہانت اور شدت احساس کے باوجود اور اپنی مرضی کے خلاف آیک بوڑھے بر جمن کی بیوی بنے پر مجود ہوتی ہے تو عہد وسطی میں چپاوتی بن کر سر تی وسطی ہے تا نے والے ابوالمصور کمال الدین ہے محبت کرتی ہے۔ ابوالمصور اپنی فاتحانہ مصروفیات میں اے آنے والے ابوالمصور کمال الدین ہے محبت کرتی ہے۔ ابوالمصور اپنی فاتحانہ مصروفیات میں اے مجول جاتا ہے اور چپاوتی اپنی ساری زندگی تنہائی اور انتظار کی نذر کردیت ہے۔ بہی چپاآگ کا دریا ہیں کہی جس بازار بن کو کھنو کے بالا خانوں میں اپنی پیچان کی متلاثی نظر آتی ہے اور بھی جدید زیانے کی چپاا محد کے دوب میں کامیا بی کے ظاہری وسائل ہے بہرہ ورہونے کے باوجود اپنے آ درش خامر رضا ہے اپنے دل کا حال تک بتائیں پاتی اور نتیج کے طور پر وائی تنہائی اس کا مقدر تظہر تی ہے۔ عورتوں کی ہے کی و تنہائی مردوں کے بنائے ہوئے اصول وضوابط کی غلامی اور لا تمائی انتظار کی کیفیت تر آامین حیور کے دوسرے تاولوں اور افسانوں میں بھی کماتی ہے۔"

ابوالکلام قائمی کے اس طویل اقتباس کو پیش کرنے کا مقصد وحیداختر کے موقف ہے کوئی تقابل کرنائبیں ہے بس اس جانب اشارہ کرناتھا کہ ابوالکلام قائمی نے چمپا ہ تی اور چمپا احمد کے دکھ کو لا متاہی انتظار کی کیفیت کا نام تو دیا ہے لیکن وہ اسے مردول کے بنائے ہوئے اصول وضوابط کی روشنی میں بھی د کھھتے ہیں لیکن چمیا کے دکھ کا ادراک وحیداختر اور ابوالکلام قائمی کے یہاں مشترک ہے۔

وحیداختر روشن آراسلطانداورعام رضائے کردارکو کمزوراور ماحول کے سامنے پر ڈالنے والا بتایا ہے۔انھوں نے ان کرداروں کے سیاق میں قرق العین حیدر کی تخلیقی بصیرت پر بہت فکرانگیز گفتگو کی ہے۔ مضمون کے اختیام پر وحیداختر نے لکھا ہے کہ:

'' آگ کادریاپر دجود بت کے قلنے کالیبل لگا کر میں اس ناول کی اہمیت کو محدود کرنائبیں چاہتا'' بیا لیک کشاد ہ نظر نقاد کا بیان ہے جواپنے تنقیدی موقف کے سلسلے میں کمی تذبذ ب کا شکارٹبیں لیکن وہ مطالعہ متن کے امکانات کو محدود کرنائبیں جاہتا۔

قرة العین حیدر کی خلیق حسیت اتن ساده اور یک رختبین کدا ہے کوئی معمولی ذہن اپنی گرفت میں الے سکے۔وحید اختر نے ''آگ کا دریا'' کے تجزید اور تغییم میں جس دفت نظری اور دلسوزی کا ثبوت پیش

کیا ہے اس کی مثال کہیں اور مشکل ہے ملے گ۔" آگ کا دریا" کی آگ اور دہشت کا سلسانانی تاریخ میں کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے اس کی تغییم کے لیے تاریخ اور تہذیب پراتی ہی گہری نظری ضرورت ہے۔ وحید اخر نے آگ کا دریا کے حوالے ہے دفت کی طاقت اور سفا کی کے ادراک کو قر قالعین حیدرکا نثانِ اتمیاز بتایا ہے۔ انھوں نے قر قالعین حیدر کے تیلیقی ذہن کو تاریخ اور دفت کے جرسے وابستہ کرکے تو دیکھا ہے گئین وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قر قالعین حیدرتاریخ کے اس جرسے خود کو نکا لئے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ وحید اخر نے قر قالعین حیدرکی اس فتی چا بکدتی کو غیر معمولی قر اردیتے ہیں جس کے سبب حال بیں۔ وحید اخر نے قر قالعین حیدرکی اس فتی چا بکدتی کو غیر معمولی قر اردیتے ہیں جس کے سبب حال ماضی میں اور ماضی حال میں پوشیدہ ہوجا تا ہے۔ تخلیق سطح پر مختلف ادوار کو اس طرح ساتھ لے کر چلنا ہر تخلیق کار کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی تباہ کاریوں کی اس لمی تاریخ کوقر قالعین حیدر نے آگ کا دریا میں جس طرح بند کیا ہے اس کو پڑھنے اور تیجھنے کے لیے علم وضل کے ساتھ حوصلہ بھی چا ہے۔ آگ کا دریا میں جس طرح بند کیا ہے اس کو پڑھنے اور تیجھنے کے لیے علم وضل کے ساتھ حوصلہ بھی چا ہے۔ آگ کا دریا میں جس طرح بند کیا ہے اس کو پڑھنے اور تیجھنے کے لیے علم وضل کے ساتھ حوصلہ بھی چا ہے۔ آگ کا دریا میں جس طرح بند کیا ہے اس کو پڑھنے اور تیجھنے کے لیے علم وضل کے ساتھ حوصلہ بھی چا ہے۔ آگ کا دریا میں وحید اخر کے اس غیر معمولی مضمون کو پڑھ کے ان کی کا شعریا داتا ہے:

دربدہ منظری کے سلسلے گئے ہیں دور تک لیٹ چلو نظارۂ زوال کر نہ یاؤگے

 جس تاریخ وتبذیب ہے ترکی پاتا ہے وہ ان کی تمام تخلیقات میں کی نہ کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ و تبذیب کی بازیافت کے حوالے ہے قرق العین حیدراورا نظار حسین کے تام ایک ساتھ لیے تو جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے یہاں تاریخ اور تہذیب ہے اکساب فیض کرنے کی صورت کتنی مخلف اور مماثل ہے اس پر کوئی بامعنی گفتگو بہت کم سامنے آئی ہے۔ اس سیاق میں بھی قرق العین حیدر کی افسانہ نگاری کے امنیازات سامنے آئے ہیں۔ غالبًا وحید اخر نے بہلی مرتبہ قرق العین حیدراورا نظار حسین کے درمیان مماثلت کے باوجود بائے جانے والے فرق کو نشان ذو کیا ہے اور ساتھ ہی قرق العین حیدر کے افسانوی اسلوب کو غیر تھیدی بتایا ہے۔ قرق العین حیدر کے اسلوب کی تھید کیوں ناممکن ہے اور قرق العین حیدر کے اسافوں مقالے میں انتظار حسین کی روش پر چلنے کی کوشش کیوں کسی حد تک کا میاب ہوئی ؟ اس سلسلے میں وحید اخر

اس میں کوئی شبہیں کہ قرۃ العین حیدر کافکری کینوس انظار حسین ہے بڑا ہے۔ لیکن جزوی طور پر قرۃ العین حیدر کی تخلیقات خصوصا آ ہے۔ مندر ہے ہے اسی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن کا تعلق یو بنان ومصر ہے ہے۔ وحید اختر نے قرۃ العین حیدر کے سلسلے میں لفظ تشکیک کوجس تناظر میں استعمال کیا ہے وہ بہت ہی بامعنی ہے۔ جدید ذہمن کی ایک بڑی پہچان تشکیک ہے۔ فرہی حسیت تخلیقی عمل کے دوران کیا صورت اختیار کرتی ہے۔ اس کا تعلق صرف الشعور ہے ہی نہیں بلکہ شعور ہے بھی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اگر تشکیکی عناصر ہے خود کو بچانے کی کوشش کرتیں تو شایدان کے یبان انسانی مسائل کا بیۃ فاتی تصور قائم نہیں ہوسکتا تھا۔ تاریخ کا سیال تصور قرۃ العین حیدر کواس لیے کسی عبد تک محدود نہیں کرتا ہے۔ وحید اختران تظار حسین کوئی کہانی کا چیش رو بتاتے ہیں لیکن قرۃ العین حیدر کی کہانی کوئی کہانی کے سیاق میں ایک جینے کی صورت میں بھی و کیکھتے ہیں:

"انظار حین اور قرق العین حیدر میں ایک فرق اس لحاظ ہے اہم ہے کہ جہاں انظار حین کی اسطور آفرین نے انجیں جدید ہردور میں جدید آفرین نے آخیں جدید ہردور میں جدید ہوتے ہوئے بھی اپنا کوئی اسکول نہیں بنا تکیں۔ ان کا اسلوب اور ان کی تخلیک کی کثیر الجہتی نا قابل تھید ہے۔ آگ کا دریا ہے متاثر ہو کرتو ناول کھے گئے لیکن ان کے افسانوں کا اثر ہم عصر تخلیق پرمشکل ہے نظر آئے گا۔ ادب میں چیش کوئی کی اگر کوئی کمنجایش ہوتو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اسلوب کی خالتی ہی ہیں اور خاتم بھی۔"

وحیداخر نے اپناس مضمون میں "شیشے کے گھر" کے بعد کے تمام افسانوں سے بحث کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تر ۃ العین حیدر کے افسانے بھی" وقت" سے گہر ہے طور پر وابسۃ ہیں گین وہ وقت کی جہریت سے فودکو نکالنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں بھی وقت اور موت کاذکر کشرت سے آیا ہے۔ اس سلسلے میں قرۃ العین حیدر کے افسانوں سے کی اقتباسات پیش کیے گئے ہیں جن میں وقت اور موت کی ہیں مسفری تاریخی شعور کی مرہون مست ہے۔ یوں تو تاریخی شعور کی بات تاول کے حوالے سے کوئی نئیس ہے لیکن قرۃ العین حیدر نے السیخ فکشن میں تاریخی شعور کی بات تاول کے حوالے سے کوئی نئیس ہم سفری تاریخی شعور کی مرہون السیخ فکشن میں تاریخ کی محر مال کا لازی حصہ بنادیا ہے وہ ایک غیر معمولی تخلیقی تج ہہ ہے۔ محض تاریخ پر گہری نظر تاریخی ناول کی کامیا بی کی ضامی نہیں ہو سکتی۔ تاریخی و تہذ ہی تاول علم و آگی کے ای تاریخ پر گہری نظر تاریخی ناول کی کامیا بی کی ضامی نہیں ہو سے تاریخی و تہذ ہی تاول علم و آگی کے ای وجوداوراس کے کروار کوجس انداز میں سامنے لایا ہے اسے تا نیش قر اُت کا تام بھی دیا جاسکتا ہے۔ انحوں نے یہ بات نوں میں کروار ہیں وہ مون خمی اور ذیلی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے آگی کا دریا کے حوالے سے یہ بات کھی ہے کہ وحیداخر تانیثیت یا نسائی کروار ہیں عالی کروار ہیں المائی کروار ہیں اور نہ ہی دوالی کے تاریک کی تاریک کے تاریک کی تاریک کی تاریک کے توالے سے یہ بات کھی دیا تاریک کورت کی فطری یا از کی کرور یاں کیا ہیں گئین میں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس بات کھی دیے ہیں کرورت کی فطری یا از کی کرور یاں کیا ہیں گئین میں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ انسانوں کی تفہیم ہیں دیے ہیں کرورت کی فطری یا از کی کرور یاں کیا ہیں گئین میں کرورت کی فررت کی نام کورت کی انسانوں کی تفہیم ہیں دیے ہیں کرورت کی فررت کی ان کیا کہ کورت کی فررت کی نام کیا کہ کور کور کور کیا ہی گئین میں کرور کور تین کرور کی انسانوں کی تفہیم ہیں دیا کرور کی ہورت کی فرر کیا ہی کیورت کی فرر کیا کیا کہ کور کی کور کی کور کیا ہی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کیا کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کی کور کیا کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کیا کور ک

" قرة العین حیدر کے یہاں" محبت " جس کا نام عورت ہے زیاں و مکان کے منتم اووار کا ایک مسلسل کل کی صورت میں نظار و کرتی ہے۔ قرة العین حیدر کے افسانوں کی عورت اس بے اعتباری ، تلاش محبت ، فریب خوردگی ، فکست خواب اوراحیاس بزیمت کی علامت ہے۔ یہ بات غیرا ہم نہیں کہ ان کے بیشتر افسانوں میں مرکزی کردار عورت ہی کا ہے۔ ان افسانوں کا بالا ستیعاب مطالعہ کرتے ہوئے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ قرة العین حیدر کا اصلی تھیم زیان و مکان کے تناظر میں عورت کا مقدر Destiny ہے۔"

وحیداختریہاں عورتوں کے استحصال پر باضابطہ گفتگوکرتے ہیں اور ان کی تمام تر بمدردیاں ان خوا تمن کے ساتھ ہے جو مختلف زمانوں ہیں مرد کی زیاد تیوں کا نشانہ بنتی رہی ہیں۔ آئ جدید معاشر سے میں عورتوں کے تینی وہ دویہ بیس ہے جس کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے لیکن وحیداختر قرق العین حیدر کے حوالے سے اس حقیقت کو نشان زد کرتے ہیں کہ عورت زندگی کے تمام شعبوں ہیں مردوں کے شانہ بشانہ چلار ہی ہے لیکن عورت کے وجود کو مقصود بالذات نہیں سمجھا جاتا۔ وحیداختر نے قرق العین حیدر کے مختلف افسانوں سے خواتین کردار کے حوالے دیے ہیں وہ کب اور کس طرح مورد الزام مخبرائی جاتی ہے۔ عورت کی خود میردگی اور وفاداری کو اس کی مجبوری سمجھنا اور یہ کہنا کہ عورت کو فطری طور پر ان قد روں کا حال ہونا چاہیے بہت ہی افسوس ناک ہے۔ وحیداختر عورت کی جلاوطنی اور تنبائی کو قرق آگھین حیدر کے حال ہونا چاہیے بہت ہی افسوس ناک ہے۔ وحیداختر عورت کی جلاوطنی اور تنبائی کو قرق آگھین حیدر کے افسانوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کے مجھا قتبا سات ملاحظہ فرمایئے:

" يجى جلاوطنى وخود ب كانتحى راحت كاشانى (جائے كے باغ) كامقدر ب\_ يبال بحى موردالرام وہى مخبرتى بواجدنيس\_"

نظارہ درمیاں ہے کی مجیمرہ جادستورمجی ای طرح انتظار کابن ہاس لیے ہوئے ہے۔ا گلے جنم موہ بیٹانہ کچو۔قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا طویل افسانہ ہے جو کئی لحاظ ہے اہم ہے۔اس میں ان کی مخصوص میڈنٹ بی فضامجی ہے،ورت کے مقدر کا مسئلہ مجی ادر فنی در دبست بھی۔

ہاؤسک سوسائن کی ٹریاحسین عرف بنتی اپنے جانے والے سپاہی کے انظار میں سوسائن ہے آہتہ آہتہ آہتہ اور جوٹی بٹیاز ندہ رہ آہتہ تا وانستہ طور پرمصالحت کرلیتی ہے۔ سلمان تو مرکرامر ہوجاتے ہیں محربنتی اور جیوٹی بٹیاز ندہ رہ کرزندگی نا آشنا اوراز خود گشدہ ہیں۔ بیٹورت ہے جو بھائی کے لیے کراہتی ہے باپ کی فکر کرتی ہے۔ محبوب کا انتظار کرتی ہے اوراولا و کے لیے دکھ ستی ہے۔

کچھاور بھی مثالیں ہیں لیکن یہاں ہے دیکھنا مقصود تھا کہ دحیداختر قرۃ العین حیدر کی کہانیوں کے تجزیے میں عورت کی جلاولئی اوراس کی تنہائی پراپی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ وحیداختر کہانیوں کے تجزیے میں جملوں کی ساخت اوراس کے اسلوب ہے زیاد واس کے فکری دھی پہلوکوا ہم سمجھتے ہیں۔

قرۃ العین حیدر کس طبقے کی کہانیال کھتی ہیں اور کس کے لیے کھتی ہیں اس بارے ہیں ہمارے ناقدین کی آراعام طور پرغیر ذمہ داراندر ہی ہیں۔ یہ داقعہ ہے کہ آج بھی ایک طبقہ ان کی تخلیقی حسیت کو خواص سے مشروط کر کے دیکھتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ الیاس احمد گدی انقال سے چند مبینے قبل جے این ہوتشریف لائے تھے۔ ہم لوگوں نے ان کے اعزاز میں ایک جلسے کیا تھا میر ہے ایک موال کے جواب میں انھوں نے فرمایا تھا کہ قرۃ العین حیدر کی مثال ایک ایسے فن کار کی ہے جو بہت بلندی پر فائز ہے۔ وہ میں انھوں نے فرمایا تھا کہ قرۃ العین حیدر کی مثال ایک ایسے فن کار کی ہے جو بہت بلندی پر فائز ہے۔ وہ اس بلندی ہے دوشنی ڈالتی ہیں اور لاز ما بہت سے کونے اور گوشے تک ان کی نظر پہنچ نہیں پاتی لیکن الیاس

احمد گدی کا رویہ حقیقت پبندانہ تھا۔ قرۃ العین حیدر کی حقیقت پبندی ہے اختلاف کرنے والوں نے حقیقت پبندی کے بہت محدود تصور کو چیش نظر رکھا۔ وحیداحتر کوقرۃ العین حیدر کے ہاں جدلیاتی مادیت کی کارفر مائی نظر آتی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے فکری وفئی سروکار پر جواعتر اضات سامنے آتے رہے ہیں، وحیداختر نے ان سب سے بحث کی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ایک اوبی نقاد کی حیثیت ہے قرۃ العین حیدر کی تخلیق کار کی حیثیت ہے اس دردمندی کو محسوں کرتے ہیں اور ایک تخلیق کار کی حیثیت ہے اس دردمندی کو محسوں کرتے ہیں جس سے قرۃ العین حیدر کافن جلایا تا ہے۔ وحیداختر کلھتے ہیں:

" نجلے متوسط طبقے اور غریب طبقے کے افراد کی طرف قرق العین حیدر کارویدو مانی آورش کارویہ ہے۔
وہ او پری طبقوں کی عکا می میں قو ہے رحم نفسیاتی اور ساجی حقیقت نگاری ہے کام لیتی ہیں لیکن اس سے
نیچا تریں تو ان کی نظر حقیقت کی تہد تک نہیں پہنچتی ۔ شاید" آخر شب کے ہم سنز" میں انھوں نے اس
سطح کو بھی اپنے قلم کی نوک ہے کر ید کر ہیرے نکالے ہیں وہ محنت کش طبقے کا احترام کرتی ہیں۔ اس
سے انھیں محبت ہے لیکن وہ ان کی زند گیوں کی پوری طرح مزاج شناس نہیں ۔ اس لیے انھوں نے اپنی
کہانیوں کا کینوس او پر کے طبقات تک محدود رکھا ہے۔ بہی ان کی قوت اور صدافت پہندی اور
اعتباریت کی دلیل ہے۔ ہرف نکار پر بیدواجب بھی نہیں کہ وہ ہر طبقے پر لکھے ضرور۔ الگلے جنم موہ بٹیانہ
کچو اس لحاظ ہے بھی اہم ہے کہ انھوں نے نچلے طبقے کے کر داروں کومرکزی حیثیت دی ہے اور ان
کے دکھ درد دکو گہری دردمندی کے ساتھ ان کی سطح پر آگر سمجھا ہے۔"

محرسجاد

### تاریخ نویسی اورفکشن:

#### (قرة العين حيدر كے فكشن ميں تحريك ١٨٥٧ كى عكاى كے حوالے سے)

تاریخ اور تاریخ نویسی متعلق فلسفیانه خیالات کا ظہار کرتے ہوئے مشہور فلسفی تاریخ داں، اى - ايج - كارنے اپن تصنيف" تاريخ كيا ب "ميں اپنے سواليه يا استفہامية عنوان كا جواب يوں ديا ب: " تاریخ" حال اور ماضی کے درمیان نختم ہونے والا مکالمہ یا بحث ہے ا۔ ای۔ ایکی کار کی اس رائے ے اتفاق ند كرنا بهت مشكل ب\_لبذا تخليقى فن پارے مثلاً آپ بيتياں يا فكشن (افسانے، ناول، ڈرامے وغیرہ) بھی تاریخ نویسی کے لیے کارآ مرمواد ٹابت ہوسکتے ہیں۔اییانبیں ہے کے خلیقی ادب تاریخ نگاری کے لیے تھویں جوت پیش کرتے ہیں الیکن پھر بھی فکشن میں ساجی و ثقافتی حقائق کی تفصیلات ضرور چیش کی جاتی ہیں۔فلش نگار کے بیبال کروار نگاری، جزئیات نگاری اور دیگر وسائل دستیاب ہوتے میں۔جن کی مددے وہ حالات کی تفصیل اور انفرادی واجتاعی شعور کی تفصیل کو پیش کردیتے ہیں اور ساجی سچائیوں کا بیدوہ دائرہ ہے جہاں دستاویزات بیمنی تاریخ نگاری کافن پینچنے سے قاصر ہے۔اس طرح فکشن نگار ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ فکشن نگار کے یہاں مستقبل Imagineable ہوتا ہے اور ماضی Cognizable بوتا ہے۔ (جب کہ تاریخ نویس کے یہاں ماضی قابل تعدیق یعنی verifiable بوتا ہے)۔اس طرح فکشن نگار مجی تو Participant-observer مِوتا ہے۔ یعنی وہ تاریخی واقعات میں خود شامل ہوتا ہے اور اس پرغور کر کے اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے یا مجمعی وہ تاریخی واقعات با اپنا ذاتی تاثر محض قائم کرتا ہے، یا پھروہ اجماعی حافظ یعنی Collective Memory کوائے نن یارے میں ایک مخصوص انداز سے پیش کرتا ہے۔ اور اس عمل میں وہ مجھی Imaginary reality یا جمعی تھوں حقیقت (actual factual reality) یا جمعی دونوں کومشتر کہ طور پر چیش کرتا ہے اس لیے کچھتاری نویسوں کی رائے ہے کہ تاریخ نویسوں اورفکشن نگاروں کوایک دوسرے کے میدان میں مداخلت کرتے رہنا جاہے۔ یک ہندستان میں سود جیر چندرا جیسے تاریخ نویسوں نے انیسویں صدی کے ہندی ناولوں کا مطالعہ کرکے تاریخ کے چندا چھوتے اور نئے پہلوؤں کی کھوج کی

ہے۔ (بالخصوص وطن برتی لیعنی Nationalsim کے آئیڈیا کی ابتدااورارتقا کا سے کے یک ۱۸۵۷ بعض وجوہات کی بنا پر، ہمارے اجماعی حافظے کا حصہ بن گیا۔ لہذا ناگز برطور پر اس تاریخی واقعہ کواردو کے اديول نے بھى ابنا موضوع بنايا۔ مرزا غالب (١٨٦٩ ـ١٤٩١) كے خطوط، خود نوشت تحريري مثلاً '' دشنبو'' وغیرہ کچھزیادہ شہرت یا گئیں۔اس کےعلاوہ اردوزبان کی ،اس موضوع ہے متعلق دیگر تصانیف پرجدید تاریخ نویسوں نے اتنا توجہ بیس دیا جتنا دیا جاتا چاہیے تھا۔ ایسی تصانیف میں ظہیرالدین دہلوی کی "داستان غدر"اور" فغان دبلی" (جے افغان الله خال في "طراز ظهيري" كے عنوان عالع كروايا)، جعفرتھانسر ی کی آپ بین" کالا پانی" (جس میں ١٨٥٧ ہے متعلق کچھاشارے ملتے ہیں)" منتی عنایت حسین کی"ایام غدر" (۱۹۱۰) خواجه حسن نظامی کی"آب بین" (۱۹۱۹) اور"غدر دبلی کے افسانوں" کے دس محصے مثلاً غدر کی ماری شنرادیاں بے چارے اگریزوں کی بیتا، بیگمات کے آنواروزنامي غالب""روزنامي بهاورشاه ظفر" (اورويكرتصانيف جوبيسوي صدى كےشروع مي شائع ہوئے)وغیرہ ایس تصانف ہیں جن پرجدید تاریخ نویسوں کی نظرجانی جا ہے۔

كهاجاتا ہے كە ١٨٥ كے سانحه كازياده ذكراردوفكش مين نبيل ملتا - بندت رتن ناتھ سرشاراور عبدالحليم شرجيے تاريخ مواد حاصل كرنے والے ناول نگاروں نے بھى اس موضوع يرزياده نہيں لكھا ہے۔ بلکہ ان کے خلیق فن یاروں میں اس سانھے کی عدم موجودگی کی دانشوروں کے لیے جیرت انگیز اور مایوس کن بات ہے۔

دُيْ نذرياحه كاناول "ابن الوقت" عبدالله فاروقي كا" بهادرشاه ك فسانة غم" اورا تظار حسين ی ولی جو تھاایک شہر 'میں کچھ ذکر ( کچھ تفصیل ) اس تحریک کے متعلق مل جاتا ہے۔ محمد مجیب کا ڈرامہ " آز مائش"ان معنوں میں اہم ہے کہ یہ بور مطور برتح یک ۱۸۵۷ کو بی اپناموضوع بناتا ہے۔ بداور بھی جرت انگیز بات ہے کہ قر قالعین حیدرجیسی فکشن نگار نے بھی تحریک ۱۸۵۷ کی آئی تفصیل پیش نہیں کیا ہے جتنی ان سے تو تع کی جاتی ہے۔ انھیں تاریخی واقعات و دستاویزات کو تخلیق بنانے میں جومہارت حاصل ہے وہ اردوفکشن نگاروں میں شاید کسی اور کو حاصل نہیں۔اردواوب کے نہایت ہی معروف تقیدنگار شیم حفی نے" کارجہال درازے" کے حوالے سے بیکہا ہے کے"ایے فن یارے مسلمانوں کی اجتماعی یا دواشت سے علاقہ رکھتے ہیں۔ " ہے دوسرے معروف تنقیدنگار، فتح محرملک كالبحى خيال ہے كذان كى تمام سركز شت كھوئے ہوؤں كى جتو ہے عبارت ہے اللہ شيم حنى نے يہ محى كبا ہے کہ قرق العین حیدر کی تحریروں میں'' تاریخ کی معنویت اور تشکسل کا احساس''ملتا ہے۔ قرق العین حیدر کا ایک افسانہ بھی ایسے مکالموں سے بحرا ہوا ہے جس میں تاریخ کے مختلف بہلوؤں اور مضمرات بیا ظہار خیال ہے۔مثلاً "دریں گردسوارے باشد" میں کم از کم تین مکا لمےایے ہیں۔

" تاریخ خدا Visionل ہے'' خدا تاریخ کے ذریعے اپنا پلان work-out کرتا ہے''ہسٹری محض فاتے قوم کا پرو پیگنڈہ ہے۔''

ان كى دوسرى تصنيف" كارجهال درازے "مي بھى ايسے بيانات ملتے ہيں:

"کچھلا وقت آج سے مسلک ہے۔ کوئی سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ از آسے ابدتک وجود بیم اورمستقل ہے۔ ماضی کا ہر واقعہ ہم سے بہت نزدیک ہے۔ تاریخ کی مجموعیت اورتسلسل اورمعنویت کا جس قدرشد بداحساس ہم محمد ن اوگوں کو ہے دنیا کی کسی اور قوم کونہیں۔"

"بارہویں اور بیبویں صدی کے درمیان وقفد ایک بل، ایک آن کا ہے"۔

اوران بنیادوں پھیم حفی بیرائے قائم کرتے ہیں کہ:

" قرة العين حيدر حقيقى زندگى كے حوالول في فرضى واقعات من سيانى كى جهت شامل كرتى جاتى مِيں۔اس طرح کی تاریخی (حقیقی اور تخلیقی یا فرضی ،غیر حقیقی) کا فرق باتی نہیں رہ جاتا۔خالصتا تخصی اور خیلی واردات بھی تاریخی واقعے اور قابل تقدیق حققوں سے ایے معنوی ربط کے باعث ایک تو پڑھنے والے کوفور أاعماد میں لے لیتی ہے، دوسرے یہ کمتی ہوتے ہوئے بھی اجماعی تجربہ بن جاتی ہے۔ "کے قرۃ العین حیدر کی فکشن نگاری کی انھیں خصوصیات کی وجہ سے تاریخ کے طالب علموں کے لیے ان كفن يارك مشش اوراجيت ركحت بين ان كى تقنيقات من" كار جبال دراز ب، مردش ركك چن' اور'' آگ کا دریا'' وغیرہ میں تح یک اٹھارہ سوستاون کا ذکر ملتا ہے۔خصوصی طور پر'' گردش رنگ چن' کے اہم کردار بھن بی اور مبرکی کہانیاں اس لیے اہم ہوجاتی ہیں کہ قلعۂ معلیٰ کی ان شنرادیوں کو''غدر کے بعد انگریزی حکومت کی انقامی بربریت سے بیخے کے لیے نہ جانے کن کن مصیبتوں سے گزرتا پڑتا ب- يبال تك كدوقت وحالات كى جريت كاشكار موكر انحين اين وجودكو بجان كى خاطر فجه خان تك بنجنا پرتا ہے۔حالال کہ ناقدین ادب نے ان کے فن پاروں کا اس زاویے سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ دوسری بات سے کداس ناول میں ١٨٥٧ کے واقعات کے اسباب ووجو بات بيد کوئي تفصيل نبيس ديا گيا ہے۔تیسری بات سے کہ بچھاقدین کی رائے ہے ہے کہ ان کی دیگر تصنیفات کے مقابلے میں بیناول" تاریخ کے بوجھے نیادہ آزاد ہے۔ " کے حالال کہاس ناول کامواد بھی تاریخی واقعات ہے، کی لیا گیا ہے۔ ميمضمون قرة العين حيدركى بحقصنيفول كمرسرى حوالے تحريك ١٨٥٧ كمتعلق باتوں کی نشاند ہی کرتے ہوئے اس موضوع کو بھی زیر بحث لائے گا کہ فکشن کے مواداور تاریخی حقائق میں کتنی مطابقت ہے۔اس عمل میں افسانوی بیانیہ (fictional narrative) کی افادیت (Function) اور حالی (truth-value) کا جائزہ بھی ہویائےگا۔

ولیم رے نے کہا ہے کہ فکشن شروعاتی دور میں محض تفنن طبع کا ذریع سمجھا جاتا تھالیکن اب اس

كتاب نماكا خصوصي شماره "

قرة العين حيدر: فن اور شخصيت

ے آ گے برھ کرتر تی کر کے ہم عصر ساجی حقیقت نگاری کا آکہ کاربن گیا ہے، اور یہاں یک کداس سے بھی آ کے جاکران حقیقوں کی تشکیل (shaping) کا بھی کام کرنے لگا۔ فی اب جب کے فکشن کے اس رول کااعتراف کرلیا گیا ہے تب تاریخ نو کی کے مقاصد میں بھی نے امکانات دکھائی دیے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر کلا رار یو (Clara Reeve) نے فکشن کے تاریخی حوالہ جاتی Historical referent iality) يررائ زني كرتے ہوئے يہ كہا ہے كہ ناول اس ساج كى حقيقى زندگى ، طور طريقے اور اس زمانے کی مجمع عکای کرتا ہے جس زمانے میں وہ لکھا جاتا ہے اور جس زمانے کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔اجماعی حافظے اور دیے کیلے لوگوں کی آواز میں بھی ناول میں سی جاسکتی ہیں۔اس لیے ناول کو بھی تاریخی حقائق کے مطالعے کا قابل اعتبار ذریعہ مجھا جانا جا ہے، بشرطیکدان کی تقیدیق تاریخ نگاری کے دوسرے طریقوں ہے کی جاسکتی ہو۔ قر ۃ العین حیدر کے ناولوں میں ایسی کتنی ہی معلومات ہیں جن کی تقدیق تاریخ نگاری کے روای دستاویزوں ہے بھی ہوجاتی ہے۔ان تفصیلات یہ آ گے ذکر کیا جائے گا لیکن اس مضمون کا تعارفی عبارت کافی طویل ہوجانے کے باوجود بیضروری ہے کہ ہم بیواضح کرلیں کہ ۱۸۵۷ء کے عظیم سانحے کی بہت بڑی تفصیل قرق العین حیدر کے بہاں بھی نہیں ملتی۔ جب کہاس کے برعکس اردو میں ہی تقتیم ہند (۱۹۴۷ء) کے المیے پرفکشن کا ایک بڑا سرمایہ دستیاب ہے۔اردو کے برعكس الكريزى مين ١٨٥٤ء ير يجه ناول لكھ كئے بير مثال كے طور ير Edward Money كا The wife & the world (1859) بيم سركان كا (First Love & Last Love (1868) قلب ٹیلر کا''سیتا'' (1872) ، ہے۔ایف فینتھورن کا''مریم'' (1896) ، وغیرہ۔ان'' Mutiny Novels" میں سے بچھ نے سامراجی نسل برتی کی آئیڈیالوجی کوحوصلہ بخشا ہے۔ جب کہ بچھ نے نسلی رواداری کی باتوں پر اصرار کیا ہے۔ الیکن سے جی ناول' فاتح قوم کا پر و بیگنڈہ' مینی Victors کے زمرے میں آتے ہیں۔

قرۃ العین حیدرسمیت کئی دانشورول نے اردوفکشن میں 1857 کی theme کی عدم سوجودگی یا مختصر ٹریٹمنٹ (یاموجودگ) کی وجوہات بتا کیں ہیں۔

قرۃ العین حیدر کا یک افسانے میں بیر مکالمہ کہ''ہسٹری محض فاتح قوم کا پرو بیگنڈہ ہے'' بھی اس کی کچھتو جیہہ کردیتا ہے۔ دوسری طرف احتشام حسین کا کہنا ہے کہ:

"خوف ودہشت کے اس طوفان میں با قاعدہ ادبی کام کرنا آسان نہیں تھا۔لوگ نتائج ہے بے خبر سے اس لیے کھل کرا ہے جذبات اور خیالات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے سے ۔۔۔۔۔۔۔ جانے کتنے ادب پارے مختلف وجوہ ہے اشاعت پذیر نہ ہو سکے ہوں گے اور جوشائع بھی ہوئے ان میں سے کتنے آج وستیاب نہیں ہورہے ہیں۔۔۔۔۔زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ۔۔۔۔۔۔ مال کی پریشانی مستقبل کا

خوف، تاریخ کی رفقارے ناوا تفیت، ایسے نے حالات کی بیدایش ایسے نے عناصر کی موجود گی جن ہے پہلے بھی سابقہ نبیں پڑا تھا، قدیم رشتوں کی شکست اور نے روابط کا واضح شکل میں موجود نہ ہونا، حکومت کی ایک بساط الٹ کر دوسری بساط کا بچھ جانا تجارت، صنعت و حرفت کے نے طریقوں کا روائ ، پریس اور اخبارات ، نی تعلیم اور نے وسائل ، آ مدور فت اور انھیں کے ساتھ ند بہب کے مشنے کا خوف بیساری با تمی ایس تھی کہ انھوں کے انھوں کے الے میں ڈال دیا تھا۔' الے با تمی ایس تھی کے انھوں کی الے بھی ڈال دیا تھا۔' الے با تمی ایس تھیں کے انھوں کے بیک وقت بیدا ہوکر شاعروں اور اور یوں کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔' الے

اردوفکشن میں (اور شاید ہندی میں بھی) ۱۸۵۷ کا تفصیل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہوائی ہے کہ انسانوں اور مافوق الفطرت واقعات سے مواو لے رہی تھی۔اضطام سین کی رائے سے اتفاق کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اردو شاعری میں ۱۸۵۷ کاذکرخوب خوب آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالی نے اپنی ایک نظم میں اس سانحے کو بھلا کر نے سرے سے زندگی جینے کی ترغیب دی ہے۔ یہ الگ جسین آزاد، (جن کے والدمولوی محمد با قرائگریزوں کے سے سے مواد کی میں اس موضوع سے متعلق نظم کھی۔سودا، میر اور نظیرا کرآ بادی نے بھی اس موضوع سے متعلق نظم کھی۔سودا، میر اور نظیرا کرآ بادی نے بھی شہر آ شوب کی تخلیق کی۔

اس کے علاوہ سرسیداور شاد عظیم آبادی نے بھی ۱۸۵۷ پہ کچھ کھا۔ تب بیسوال اٹھتا ہے کہ قر ۃ العین حیدر نے کیوں ۱۸۵۷ کے موضوع پرزیادہ تفصیل ہے گریز کیا؟ مثلاً انھوں نے اپنے معروف ترین ناول'' آگ کا دریا'' میں اس سانچ ہے متعلق صرف ایک جملہ لکھا ہے:''ہندستان اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے بعداب باضابطہ طور پروکٹورید کی ایم پائر میں شامل ہوچکا تھا۔''سلا

حالال کدائی دوسری تصنیف" کارجہال دراز ہے" میں انھوں نے یہ کہاہے کہ سقوط بغداد ۱۳۵۲، بربادی اندلس ۱۳۹۳ء، زوال مغلیہ ۱۸۵۷ اور دولت عثمانیہ کا خاتمہ ۱۹۱۹ء جیسے سانحوں نے دنیا کے مسلمانوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اپنی اس خود سوانحی ناول یا فیملی ساگا" میں حالات کی ہے بسی کا مجمی اشارہ دیا ہے۔ ایک جگداس جملے کا استعمال کیا گیا ہے۔

"بدوہ بد بخت زمانہ ہے جب ہندستان ۱۸۵۷ء کے سور ماؤں کا نام بھی نہیں لے سکتا۔" سمل ان سب کے باوجود بینی نے اپنے سوانحی ناول (Family saga) بیں رواتی تاریخی وستاویزات بیں محفوظ واقعوں کا بھی ذکر بوری تحلیقیت کے ساتھ کیا ہے اور سکنڈری Sources کا حوالہ بھی اخیر بیں دینے کی کوشش کی ہے جو عام طور ہے ہمیں ناولوں یا آپ بیتیوں بیں کم ہی ملتا ہے۔ یہ ناول ہمیں اطلاع کرتا ہے کہ میراحم علی ترفدی این امام بخش ترفدی جو اکام میں میرٹھ چھاؤنی بیل تعینات سے اطلاع کرتا ہے کہ میراحم علی ترفدی این امام بخش ترفدی جو کردار بی بتاتا ہے کہ اس کا "وین خطرے میں ناولوں کی بتاتا ہے کہ اس کا "وین خطرے میں نے اس ان عذر" میں شرکت کی۔اوراس کی وجہ کم از کم وہ کردار بی بتاتا ہے کہ اس کا "وین خطرے میں

تھا۔'' کیا۔ سامراج کی حمایت میں لکھنے والے تاریخ نو یہوں کے لیے بیاہم بات ہوگی کیوں کہ وہ لوگ اس بات پاصرار کرتے ہیں کہ خربی بنیادوں پہ بی ہندستانیوں نے انگریزوں کی مخالفت کی لیکن ساتھ ساتھ بیناول یہ بھی بتا تا ہے کہ اس شورش میں میوا تیوں اور بنجاروں کے خریب کسانوں نے بھی شرکت کی ۔جواس بات کا شوت ہے کہ انگریزی حکومت نے جس می کے ذراعتی بندو بست کا نفاذ کیا اس سے دیمی افلاس میں اضافہ ہوا اور عوام اس حکومت سے بدخن ہو کر بغاوت کر ہیٹھی ۔ عینی کے اس خود سوائی ناول میں سرسید کی'' تاریخ سرگئی بجنور'' سے بھی تفصیلات افذ کیے گئے ہیں ۔اوراس طرح سے حقیقت کی عکاس کو رہی ہیں۔اوراس طرح سے حقیقت کی عکاس کر رہی ہیں۔اس ناول کی کہائی آگے بڑھ کرتج کیدے محاماء کی تاکامی کی وجو ہات پہ بھی تاثر اتی تفصیلات پیش کرتی ہے۔ یہ میں بتاتی ہے کر ناغیوں'' کے بیشتر ترہنماؤں نے اپنے ذاتی مقاصد و کو اس کے بیشتر ترہنماؤں نظام کی فامیوں کو دور کر کے نئے متباول نظام کو مفادات کے لیتی کراران نہمائی مثلاً رام مفادات کے لیتی کرانے اور کرنے واضع طور پر یہ کہتا ہے کہ جاگرواران نہمائی مثلاً رام پورکا نواب اپنا تاج و تحت والی لینا چا ہے تھے۔'' بعناوت کے بیشتر قائدین کے ذاتی مقاصد جداگانہ ہورکا نواب اپنا تاج و تحت والیں لینا چا ہے تھے۔'' بعناوت کے بیشتر قائدین کے ذاتی مقاصد جداگانہ سے بیال

عام طور سے قوم پرستانہ تاریخ نولیی (Nationalist Historiography) میں اس بات پید زورڈ الا جاتا ہے کہ ترکیک ۱۸۵۷ء میں ہندوسلم اتحادا سے مثالی عروج پیتھا۔

اس کی تقدیق ہے۔ لیکن فکش نگاروں اوراد یبوں کی نظر تو Un-Usual چیزوں پر بھی بہت شدت ہے جاتی ہے۔ اور دومتفاد حقیقق کوا جاگر کرنے کے لیے اس طرح کے حالات واقعات کی منظر وغیرہ کے علاوہ اس تم کے کرداروں کو بھی وجود میں لایا جاتا ہے۔ اوراس طرح ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ مختلف علاقوں میں اس تح کیک کا کردار مختلف تھا۔ اس سے قطع نظر کہ ملک گیر پیانے پہ بنیادی مماثلتیں بقینی طور پر تھیں۔ مثلاً بجنور کے شیر کوٹ محلّہ میں ندہی عداوت کی وجہ کر ہندو مسلم تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ ہندو یا غیوں نے ہندو کلوں میں لوٹ پائ شروع کردی تھی کیوں مصلمان باغیوں نے ہندو کلوں میں لوٹ پائ شروع کردی تھی کیوں کے مسلمان باغیوں نے ہندو کو کردیا کہ وہ ''محمدی جھنڈے'' کے تلے آ جا کیں۔

" کارجہال دراز ہے 'نے کئی جگہوں پہ چرت انگیز انکشافات بھی کیے ہیں۔ مثلاً انگریزافسروں کے ذرایعہ ہندو باغیوں کو بچاس ہزار روپ کی رشوت دے کر ہندومسلم قبل عام وفساد شروع کروانے کی کوشش۔ واضح رہے کہ حال ہی میں شائع آیک دستاویز نے اس کی تقیدیق من وعن کردی ہے:۔

'' جون ١٨٥٤ء ميں بريلي كے باغيوں كى رہنمائى صوبيدار بخت خال كے ہاتھوں ميں تھى۔ بہادر شاہ ظفرنے حافظ رحمت خال كے ضعيف ہوتے خال بہادر خال كوصوبہ كثير كانائب مقرر كرديا تھا۔ بهادرخال فيراجيوتول كحايت حاصل كرلى في عارام بنياكود يوان مقرركيا كيا-

اب انگریزوں نے راجپوتوں اورمسلمانوں کی مشتر کہ آزاد حکومت کوختم کرنے کے لیے ہندو بغاوت کی سازش کی اور کپتان گودانی کو بچاس ہزاررو پے کی رشوت دیا۔اس میں وہ نا کا م رہائیکن بجنور میں ہندو چودھریوں نے انگریزوں کی وفاداری میں نواب محمود خاں کے خلاف بغاوت کردیا۔''کلے

انحطاط وشکست اور پسپائی کا شکار تو م کس طرح او ہام پرتی ہیں یقین کرنے گئی ہے۔ بیاول ایک جگہ زوال شدہ مسلمانوں کے بارے ہیں ایک تاثر کا اظہار کرتا ہے جو بردا ہی عبرت آموز اور بصیرت افروز ہے: '' مسلمان اب صرف کرامات کی امید پر زندہ ہے۔'' تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کی گرم بازاری ہے' خانقا ہیں اور درگا ہیں عیاثی اور شر بازی کا اڈہ بن گئی ہیں جب کہ پرانے مراکز علوم اپنی مر پرستوں کے زوال کی وجہ کرفتم ہو بچے ہیں۔'' جہاں بیشتر خواص نے اپنی جا گیریں کھودیں ہیں، پچے نے برطانوی رائے بہا دراور خان بہا درجیے ٹاکس میں افتا راور عزت افزائی محسوس کرنا شروع کردیا ہے اور یہ کہاں طرح کے لوگ اب ڈپٹی کلکٹر ہوکر حکومت کے ممنون و متکور ہیں، اور جدید علوم حاصل کرکے اور یہ کہاں کو تبدیل کرنے کا عزم کرلیا ہے۔ اس کے بعد یہ ناول ایک فیصلہ بھی صادر کرتا ہے: '' متمدن انسان انسان مید پر زندہ رہا ہے کہا گرموجودہ نظام بدل جائے تو بیانظام اس سے بہتر ہوگا۔'' فیلئی ہوں جدید

تعلیم یا فتہ نمال کلاس برطانوی سامراجیت کی مخالفت میں قوم پرتی کی ابتدا دیکھنے لگتا ہے۔ جدید ہندستان کی تاریخ کا مطالعہ جمیں واضح طور پر یہ بتا تا ہے کہ ہندستان کے جن علاقوں اور ساج کے جن طبقوں میں جدید تعلیم یا فتہ نمال کلاس زیادہ تھا اور جلدی وجود میں آیا تھیں علاقوں میں Nationalism کی تحریکیں زیادہ جلد نمودار ہو کیں۔

اب اگر عینی کے دوسرے ناول''گردش رنگ چمن' کا جائزہ لیا جائے تو ہم ویکھتے ہیں کہ اس میں بختی بی اور مہروکو جن پریشانیوں ہے' نفدر' کے بعد گزر تا پڑتا ہاں کی تفصیلات تو یقینا ہیں جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ'' غدر' کے نتائج پہ کچھ تا ٹر اتی جملے ملتے ہیں جس ہے ہندستانی معاشر ہے کو بیجھتے ہیں بڑی مد دہلتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ۱۸۵۵ء مسلمانوں کے جاگیردارانہ کلچرکے زوال کا سال معاشرے کو بیجھتے ہیں بڑی مد دہلتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ۱۸۵۵ء مسلمانوں کے جاگیردارانہ کلچرکے زوال کا سال کھا' وکورین اخلا قیات اور عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کی وجہ کر ہندستانی معاشرے ہیں بھی ایک طبقہ کشرین معاشرے ہیں کہ سرگرمیوں کی وجہ کر ہندستانی معاشرے ہیں جس بھی ایک طبقہ کشرین کھر بین کا خربی کے بہان تاریخ کے تسلسل والے بہلو پر اصرار ہوتا ہے لہذا اس ناول ہیں شاہ عالم خانی کی پڑیوتی اختر زمانی بیگم کا ذکر ہے جوعیسائی فد ہب تبول کر کے جہاں ایک ہاتھ ہیں انجو میں دوسرے ہاتھ ہیں اردوشاعری کا بیاض بھی۔ اس ناول کا بس منظر ۱۸۵۵ء ہونے کے باوجوداس تح بیک ہے متعلق زیادہ تفصیل نہ ہونے ک

یا ''آگ کادریا'' میں بھی اس کی تفصیل نہ ہونے کی وجہ پیمزید خوروفکر کی ضرورت ہے۔

راقم السطور کولگتا ہے کہ عینی کا افسانہ'' دریں گردسوارے باشد'' کا پہلا حصہ جس کا ضمنی یا ذیلی عنوان (Sub- Title)''جورہی سو بے خبری رہی'' اوراس کے مکالمے پچھ تو جیہہ کردیتے ہیں۔ ان میں سے پچھ مکالموں کا ذکراو پر کیا جا چکا ہے۔ دیگر مکالموں کے حوالے سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ مثلاً اس افسانے میں ایک جگہ جان ہیم آئی ہی ایس کی کتاب کے حوالے سے یہ بات ہوئے ہیں جاتا ہے کہ'' جنگ بلای محض ایک ہندستانی صوبے پر ایک یورو بین تا جر کمپنی کی فتح نہیں تھی بلکہ ایک جاتا ہے کہ'' جنگ بلای محض ایک ہندستانی صوبے پر ایک یورو بین تا جر کمپنی کی فتح نہیں تھی بلکہ ایک جاتا ہے کہ'' جنگ بلای محض ایک ہندستانی صوبے پر ایک یورو بین تا جر کمپنی کی فتح نہیں تھی۔ اس کا ندرونی نفاق تھا۔ اور اگر یز ہندومر چنٹ کلاس سے گہرارا بطرد کھتے تھے۔ کارل مار کس نے بھی بات اس طرح کمی کہ فیوڈل نظام پرئی مرجنٹ سرمایہ داری کی فتح ہوئی۔''

ایبالگآئے کہ اٹھارہویں صدی اور انیسویں صدی کے بادشاہوں' نوابوں کے زوال سے ہدردی کرنے کی ضرورت بی نہیں بھی جانی چاہے۔اس کی وضاحت ای افسانے کے دوسرے مکالے سے ہو جاتی ہے۔ اٹھارہویں صدی میں مظفر پور (بہار) کے نواب رضا خال مظفر جنگ کے زوال (برطرنی) کے حوالے سے بیدمکا لمہ بچھ اس طرح ہے:''لیکن محمد رضا خال سے ہمدردی کیوں؟ ندان کے پاس جدید سائنس تھا' نہ ککنالوجی' نے عفلیت پسندی جس سے کلائیواور وارن ہسٹنگریس ہوکرآئے

تنے۔ جب مظفر جنگ کلائیواوروارن مسٹنگز سے مصافحہ کرتے ہوں گے،لگتا ہوگا عبدوسطی نے سائلنسی دورکوسلام کرر ہا ہے۔ " معل

البذاشيم خفي كى بدرائ بالكل درست معلوم برتى ب:

''قرۃ العین حیر کے کرداروں میں کیفیات (Moods) اور معاشرتی رویوں (Norms) میں جو توع مل ہے اس سے یہ حقیقت بھی روش ہوتی ہے کہ قرۃ العین حیر موجودہ انسانی صورت حال کے بیاق میں بھی بیک وقت تمام بوئی تہذیبوں کے ادراک واظہار پر قادر ہیں۔ افراد کا مطالعہ ایک لحاظ سے مختلف النوع معاشروں اور تہذیبوں کا مطالعہ بھی ہے۔ انسان کے وجود اور اس کی تاریخ سے دائست کے حقیقیں ہمیں بعض اوقات ایک دوسرے سے جتنی الگ دکھائی دیتی ہیں واقعتا تی الگ نہیں ہوتیں۔'' معلی بعض اوقات ایک دوسرے سے جتنی الگ دکھائی دیتی ہیں واقعتا تی الگ نہیں ہوتیں۔'' عال ہیں۔ تاریخ نویبوں کے لیے فکشن کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے بہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے حال ہیں۔ تاریخ نویبوں کے لیے فکشن کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے بہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے مال ہیں۔ تاریخ نویبوں نے مختلف آرکا تیوز میں ختہ حال دستاویز ول کو چھانا شرو بی کردیا ہے تو ان پر نی تربی دست اور کی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ البذا بیا مید کی جائی کی والے ہوئی مواد کر بڑنے فن پارے کی تخلیق کریں گے اور ایسے تخلیق فن پارے (جومعاشرے کے اجتماعی حافظے وشعور کا حصہ ہیں) تاریخ نویبوں کے لیے بھی مواد فراہم کریں گے ، اور اس طرح ماضی و حال کا نہ ختم ہونے والا مکا لمہ Unending جاری کی اور ایسے کی کے اور ایسے کا میں کو معاشرے کے اجتماعی حافظے وشعور کا حصہ ہیں) تاریخ نویبوں کے لیے بھی مواد فراہم کریں گے ، اور اس طرح ماضی و حال کا نہ ختم ہونے والا مکا لمہ Dialogue)

#### حوالے

لے What is History? E.H. Carr بینگوئن وبلی دوسرااڈیشن 1992 ع ان خیالات کے لیے میں ڈاکٹر رضوان قیصر جامعہ ملیداسلامیہ کاشکرگز ارہوں

- Gayatri Chakravarty Spivak, " A Literary Representation of the subaltern Mahashweta Devi's 'Stanadayini", in Ranajit Guha (ed). Subaltern Studies Vol. 5, OUP, Delhi, 1987, P. 91-134
- Sudhir Chandra, Oppressive Present: Literature and Social Conciousness in Colonial India, OUP, Delhi, 1992

ه شیم حنفی کا تنقیدی مضمون 'گردش رنگ چمن' مشموله' قرق العین حیدرایک مطابعه' مرتبه ارتضٰی کریم ، ایجوکیشنل پباشنگ باؤس دبلی ، ۱۹۹۹، صفحات 395-368

ل الينا صفي 373 كي الينا

ایضاً:اس رائے کے باوجود شیم خفی بیاعتراف کرتے ہیں کہ' گردش رنگ چمن میں نیم وستاویزیت برقرار ہے۔ادر بیک عینی کا سروکار مافوق الثاری نیائی تاریخیت New Historicism ہے۔

- William Ray, Story and History: Narrative Authority and Social Identity in the 18th Century French and English Novel- Blackwell, Oxford, 1990
- Aishwarya Lakshmi, "The Mutiny Novel: Creating the Domestic Body of the Empire"; Economic and Political Weekly (EPW), Vol. 62, No. 19, 12 May 2007, PP. 1746-1753.

Indrani Sen, "The Great Rebellion of 1857 in the 19th C. Colonial Novel".

People's Democracy, Weekly, Vol. 31, No. 23, June 10, 2007.

ل اختشام حسین، "اردو ادب: انقلاب 1857" \_مشموله" نیا دور" ،اپریل،منی 2007 صفحات 188-191

ال حالی کے علاوہ خود'' کار جہال دراز ہے'' میں بھی اس سے گریز کرنے کی وجوہات کے اشار بے ملتے ہیں۔ اس زمانے کی خاتون فکشن نگاروں اور راشد الخیری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ''سارا ہندستان غم پسندی میں جتلا تھا۔'' اور کالونیل ساج کا ادیب وشاعر صرف رونا اور رلانا جائے۔''مکن ہے بینی کا تاریخی شعور ہے کہ رہاتھا کہ نوآبادیاتی جدیدیت کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اختیار کیا جائے اور پسپائی اور غم پسندی کو بھلا دیا جائے۔شایدای لیے ان کے ناولوں میں سرسید کی تعلیمی تحریک سے تایک واضح حمایت کے اشارے ملتے ہیں۔

ال قرة العين حيدر'' آگ كا دريا'' (ناول) ايجويشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی 1957 دوسرااؤيشن 2000م صفحہ 221

ال "كارجهال درازب "جلداول ودوم، اليجيشنل پبلشنگ ماؤس دالى، دومراا و يشن 2003 صفحه 156 الينا م الينا م م الينا م م الينا "صفحه م

S.M. Azizuddin Husain, 1857 Revisited, Kanishka, Delhi, 2007, P. 85 LA

ول 'كارجهال درازے صفحہ 83

ع قرة العین حیدر' جگنووک کی دنیا' (افسانوی مجموعه)، انجمن تن اردود بلی صفحه 158 نوٹ: افسانه'' دریں گردسوارے باشد' عینی کے دوسرے مجموعے'' روشنی کی رفتار' میں بھی شامل ہے۔

كتاب نعاكا خصوصي شعاره

مجيب احمدخان

## ا يك عهدسازشخصيت: قرة العين حيدر

قر قالعین حیدرعلی گڑھ (امر پردیش) میں ۱۹۲۷ء میں بیدا ہو کمیں۔اُن کا آبائی وطن محلّہ سادات سددری ،نہٹور ، نسلع بجنور ہے۔ اُن کے والدسیّد سجاد حیدر بلدرم جا گیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اُن کے آباء واجداد میں چندا فرادلود حی سلاطین کی حکومت میں اور بعدا زال سلطنت مغلبہ میں سہ ہزاری اور چہار ہزاری منصب دار تھے۔اُن کے جدِ اعلیٰ سیّد حسن ترفدی وسط ایشیا سے ہندوستان آئے اور انھوں نے ہندوستان کوا پناوطن بنالیا تھا۔

ان کے خاندان کوعلوم وفنون سے گہری دلچیں تھی۔ مردوں اور عورتوں نے اعلا تعلیم حاصل کی۔ بلدرم کی نانی سیدہ ام تمریم نے قرآن شریف کا فاری زبان میں ترجمہ کیا تھا۔

المحادی جنگ آزادی می قرق العین حیدر کے پر دادا میر احمظی نے اگریزوں کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور باغی مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کی رہنمائی کی۔ اُس کی پاداش میں اُن کی جا کیر ضبط کرلی گئی۔ اُن کے داداسیّد جلال الدین حیدر بنادس شبر کے کوتوال ڈپٹی سپر ننٹنڈنٹ پولس تھے۔ وہ اپنی ایمانداری اور اصول برتی کی وجہ ہے مقبول خواص و عام تھے اور انھیں اگریزی حکومت نے خان بہادر کے خطاب سے نواز اتھا۔ سیّد جلال الدین حیدر کے چھوٹے بھائی سیّد کرار حیذریو پی کے مشہور ماہر امراض چشم اور سرجن تھے۔

قرۃ العین حیدری والدہ نذرزہرا بیگم شادی ہے قبل بنت نذرالباقر کے نام ہے "تہذیب نسوال" " " پچول" اور دیگررسائل میں مضامین گھتی تھیں۔ انھوں نے ۱۹۰۸ء میں "پچول" کی ادارت بھی کی۔ "اختر الانساء بیگم" ۱۹۱۰ء میں شائع ہوا، اس وقت ان کی عمرسولہ برس کی تھی۔ ۱۹۱۱ء میں ان کی شادی سیّد ہجاد حیدر بلدرم ہے ہوئی اور وہ نذر ہجاد حیدر کے نام ہے لکھنے لیس۔ انھوں ل نے سیای و ساجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا اور کئی اسلامی ممالک کی سیر و سیاحت بھی کی اور ساتھ ساتھ اد بی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہیں۔ انھوں نے رسالہ "تہذیب نسوال" اور "عصمت" میں "ایام گزشتہ" کے عنوان ہے روز نامچے ککھااور متعدد ناول بھی لکھے۔ اختر النساء بیگم، ٹریا، جال باز، ہر مال نصیب اور آ و

مظلومہ۔ ۱۹ را کتوبر ۱۹۲۷ء کونذر سجاد حیدر کی طویل علالت کے بعد جمبئ میں وفات ہوگئی۔

قرۃ العین حیدر کی پیدائش علی گڑھ میں ہوئی۔اُن کی ابتدائی زندگی کے ایام علی گڑھ تقریباً چار سال،اٹا وہ اورغازی پورتقریباً ایک ایک سال اور پورٹ بلیئر تقریباً تین سال،اس کے بعد کئی سال دہرہ دون اور لکھنو میں گڑا ایک ایک سال اور پورٹ بلیئر تقریباً تین سال،اس کے بعد کئی سال دہرہ دون اور آدون میں '' آشیانہ'' نام کی کوشی تھی۔اُن کی پرورش امیرانہ طرز پر ہوئی۔ان کے امال ہے۔اُن کے اعلیٰ ہوئی۔ای کے اُن کے رئی بہن اور آداب معاشرت سے امیرانہ طرز صاف جھلکتا ہے۔اُن کے اعلیٰ سوسائی اور دانشوروں سے ایجھے رسوخ تھے۔لہذا ان کے کرداروں میں بھی امیرانہ شان وشوکت جھلکتی ہے۔اورای لیے ان کے کردارتاری اور فلفہ کی بات کرتے ہیں۔

قرۃ العین حیدر نیک دل، روثن خیال، بے حد حساس اور مہذب خاتون تھیں۔شرافت و معصومیت اور شایستگی اُن کی سرشت میں داخل تھی۔وہ خوش اخلاق اور خوش مزاج تھیں۔

قرۃ العین حیدرکی ایک بڑی خوبی ہے ہے کہ وہ انسانوں میں تفریق نیں نہیں کرتی ہیں۔وہ ہندوہ مسلم، سکھ،عیسائی،امیر،غریب سب کا ادب واحتر ام کرتی ہیں۔وہ دورانِ گفتگو بڑے خلوص اور شائنگی ہے پیش آتی تھیں۔

قرۃ العین حیدر تکلف اور تصنع ہے بے نیاز تھیں۔ وہ ہر موضوع پر بردی ہے باک ہے گفتگو کرتی تھیں اور بھی بھی اپنے ہم عصروں کو بردی کھری سناتی تھیں۔ وہ ہر چیز کی تحقیق بار کی ہے کرتیں اور جلد ہی اس کی تہدتک بینے جاتی تھیں۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتیں کہ میں فلاں کا منہیں کرسکتا۔ اُن کا خیال ہے کہ انسان ہرکام کرسکتا ہے اگر ہمت ہے کام لے۔ وہ ہرنو جوان میں بیخو بیاں دیکھنا چا ہتی تھیں کیونکہ اُسی میں ہماری ترقی کے داز مضمر ہیں۔

قرۃ العین حیدر کی ایک خاص بات پتھی کہ اگر کسی نے اُن کے متعلق ذاتی گفتگوشروع کرنا جا ہی تو وہ اُس کوفورا بختی ہے روک دینیں اور بعد میں فر ماتی تھیں \_

"معلوم نہیں کیوں لوگ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔وہ اپنی اس حرکت سے خوش ہوتے ہیں گر دوسر سے کواس بات سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اِس کا انداز ہ اِن جابلوں کو قطعاً نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہت ہی غیر مبذب بات ہے۔"

قرۃ العین حیدرنہایت مقیم ارادہ اور حوصلہ مندخاتون تھیں۔وہ اپنے دولت کدے پر کئی ہارگر چکی سے آن کی بینائی کانی عرصہ سے کمزور تھی۔اس لیے جب کوئی تحریر پڑھنا یا بچھ دیکھنا چاہتیں تو کانی ہائی یا ورکا چشمہ لگا کر دیکھتی تھیں اور بھی بھی محدب شیشہ (Megnifying Glass) کا استعمال کرتی تھیں۔اُن کی ساعت بھی کمزور ہوگئی تھی۔وہ ای لیفنکشن میں جاتی تھیں کے فنکشن میں شہانے پرلوگ سے جھیں گے کہ وہ اب بیمارہ تی ہیں اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں۔انھوں نے بھی اپنی بیماری اور عمر

قرة العين حيدر: فن أور سخصيد كتاب نماكا خصوصي سماره

كاعتراف نبيس كيا\_الركوئي صاحب أن عوض كرتے"اب آپ كى كمزورى عمركا تقاضه بـ"-تووه فوراً بكرُ كرفر ما تين "مين اتى بدهي تونبين بوگني بون-"

قرة العين حيدراللداوررسول برايمان ركحتى تعيل -أن كى تفتكوا ورتحريرول سےاسلامی نقطه نظر كی وضاحت ہوجاتی ہے۔انحوں نے میرے سامنے مساجداورد بن مدارس کے لیے کی بار چندہ دیا تھا۔ میں نے انھیں کئی بارد تمبر ١٩٩٩ء رمضان المبارك میں قرآن بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دفعہ دوران تفتكو مجھے بتایا"میرے والدی اور میری والدہ شیعہ تھیں۔

قرة العين حيدر كاسلوك ببت الجهاب - أن كول من خلفائ راشدين ،صحابة كرام ، اوليائ كرام، على على حرام موفيون، بزرگون اور دانشورون كى دالهان عظمت موجود ب\_وه صوفيول براعتماد

كرتى تحيى كدأن كى تبلغ ساسلام دنيا كے كوشے كوشے ميں بھيلا ب-

قرة العين حيدركاول آئينه كى طرح شفاف تها-أن كى معصوميت كابيعالم تها كدانهول في بهمي كسى کونقصان نہیں بہنچایااور ہمیشہ سب کے فائدہ کی بات کی ۔وہ انسان دوست تھیں ،رحم دلی اُن کاشیوہ تھا۔ انحیں دوسروں کی تکلیفیں اور پریشانیاں اپنی معلوم ہوتی تھیں۔ انھیں عہد حاضر کے حالات بے حد پریٹان اور غمز دو کرتے تھے اور فساد اور خون خرابے سے شدید نفرت تھی۔ وہ سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کوخوشگواراور برسکون دیکھنا جا ہتی تھیں لہذا انھول نے اپن تحریرول کے ذریعے ہمیشدامن و آشتی کا

قر العین حیدر کلاسیکل تبذیب کا ایک اسکول تھیں۔ اُن کے رہن مہن پرمغربی تبذیب حاوی

ر ہی مگر انھوں نے مشر تی اقد ار کا دامن نہیں چھوڑا۔ای لیے اُن کے یہاں مشر تی ومغربی تہذیبوں کا امتزاج نظرآ تا ہے۔انھیں پرانی چیزیں اور یادیں بے حدعز پر تھیں۔ای لیے وہ گزرے ہوئے لمحات کوجمجی مجلا نہ سکیں۔ وہ جدید ذہن اور مزاج رکھتی تھیں مگر اپنی تہذیبی وراثت کو کھونا بھی نہیں

جا ہتی تھیں۔ وہ رقص وموسیقی کا اچھا ذوق رکھتی تھیں۔ انھیں بیانو اور ہارمونیم بجانا بھی خوب اچھی

طرح آتاتھا۔

قرة العين حيدر في اردوادب مي ائي جوشناخت قائم كى بوه غيرمعمولى بات ب-١٩٣٩ء مِن أن كى پہلى تخليق ' بي چو بياكى كہانى ' بچوں كے ' بچول 'اخبار لا ہور ميں شائع ہوئى ،أس وقت ان كى عمرتیرہ سال تھی۔ بھر۱۹۴۲ء میں ان کی کہانی ''میہ باتیں'' لا ہور کے مشہور رسالہ'' ہمایوں'' میں شائع ہوئی۔ انھوں نے ابتدائی کہانیوں میں انگریزی الفاظ کشرت سے استعال کے ہیں۔

تقسیم ہند کے بعدوہ تقریباً چودہ برس پاکستان میں سکونت پذیرر ہیں۔ ۱۹۵۰ء میں پاکستان کی وزارت اطلاعات ونشريات ميں انفار ميشن آفيسر مقرر ہوئيں اورلندن ميں يا كسّان ہائى كميشن ميں پريس ایخی کی حیثیت ہے بھی تعینات رہیں۔انھوں نے ڈاکومیٹری فلمیں تکھیں اور فلم''ایک مسافرایک حیینہ''
بھی تکھی تھی۔اس کے علاوہ پاکتان کوارٹر لی کے ایکننگ ایڈیٹر کی حیثیت ہے بھی خدمات انجام دیں۔
انھوں نے کچھ دنوں پاکتان ایئر لائنز میں بھی کام کیا۔ای اثنا میں اُن کا شہرہُ آفاق ناول'' آگ کا دریا''
شاکع ہوا۔اس ناول پر پاکتان میں بحث و تناز عیشر وع ہوگیا اور پھر چھے دے کے ابتدائی برسوں میں وہ
یاکتان ہے مستقل طور پر ہندوستان آگئیں۔

قرۃ العین حیدر نے ٹیلی گراف اخبار (لندن) اور بی بی کی (لندن) کی ملازمت کی۔ ۱۹۲۸ء سے ۱۹۲۸ء کے دوران انگریز کی سے ۱۹۲۸ء کے دوران انگریز کی ہفتہ وارالسٹریٹیڈ ویکلی آف انٹریا کی در معاون رہیں۔ ۱۹۷۵ء سے ۱۹۷۸ء کے دوران انگریز کی ہفتہ وارالسٹریٹیڈ ویکلی آف انٹریا کی در معاون رہیں۔ ۱۹۷۵ء سے ۱۹۷۸ء تک چیئر مین سینٹول بورڈ آف فلم بینسر، گورنمنٹ آف انٹریا، بہمئی کی مشیر رہیں۔ ۱۹۵۹ء میں انٹرنیشنل را کمنگ پر دگرام، یو نیورٹی آف آبووا (امریکہ) کی ممبر رہیں۔ وہ متعدد یو نیورسٹیوں۔ و سکانسن، شکا گو، بر کلے، اری زونا، شک آبووا (امریکہ) کی ممبر رہیں۔ وہ متعدد یو نیورسٹیوں۔ و سکانسن، شکا گو، بر کلے، اری زونا، شکساس (۱۹۷۹ء) اوسلواور تاروے (۱۹۸۷ء) میس مہمان مقرور ہیں۔ ۱۹۸۱ء سے ۱۹۸۲ء کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اور ۱۹۸۲ء سے ۱۹۸۳ء تک علی گڑھ مسلم یو نیورٹی میں اردو کی وزئنگ پر و فیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اور ۱۹۸۲ء سے ۱۹۸۳ء میں انھوں نے ریگا، لاتو یا اور پھکن فیسٹول روس میں بندوستانی او یہوں کی نمائندگی کی۔

۱۹۲۷ء میں قرق العین حیدر کوافسانوی مجموعے''پت جھڑ کی آواز''پرساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ ۱۹۲۹ء میں تراجم پرسودیت لینڈ نہروایوارڈ ،۲۴۷ مارچ ۱۹۸۳ء میں پدم شری اور عالب ایوارڈ ،۱۹۹۰ء میں بدم بھوشن میں گیان جینے ایوارڈ ،اقبال سان ،۲۰۰۰ء میں بہا در شاہ ظفر ایوارڈ اور ۲۸ مارچ ۲۰۰۵ء میں بدم بھوش سے نواز آگیا۔

قرۃ العین حیدرکوخدادادصلاحیت حاصل تھی اور پھراُن کا مشاہدہ اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اُن کے لکھنے کی رفتار بہت تیز بھی ۔

قرۃ العین حیدر نے اردونٹر کی بیشتر اصناف پرطیع آزمائی کی۔ انھوں نے افسانہ، ناول، ناول، ناول، رپورتا ڈ، خاکے، تنقیدی مضامین اورتراجم کے علاوہ بچوں کے ادب سے متعلق تراجم اور طبع زاد کہانیاں کلھیں۔ اُن کی تحریریں اردوادب میں ایک منفر دمقام رکھتی ہیں۔ اُن کا شہرہ آقاق ناول'' آگ کا دریا'' ہماری ڈھائی ہزار سالہ تہذیب و تحدن کی داستان ہے اور ساتھ ہی عہدِ حاضر کی زندگی کے طرز فکر اور احساس کا آئینہ بھی ہے۔ اُس میں تقسیم ہنداور بھرت کی کر بنا کی ہوئے مؤثر پیرائے میں بیان کی ہے۔ '' آگ کا دریا'' اپنی او بی وفی خوبیوں کے باعث اردوادب کے شاہ کارناولوں میں شار کیا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر اردوادب کی ایک عظیم داستان ہیں اور ایسی داستان جو بھی کھل نہ ہو سکنے والی قرۃ العین حیدر اردوادب کی ایک عظیم داستان ہیں اور ایسی داستان جو بھی کھل نہ ہو سکنے والی

ہے۔ وہ اس صدی کی انتہائی معتبر اور تو انا شخصیت ہیں۔ ان کی تحریریں اوبی وفنی خوبیوں کے باعث دنیائے ادب کی ایک شاندار یادگار ہیں۔ اُن کی شخصیت ہیں بے بناہ کشش تھی۔ اُس کی جھلک اس مضمون میں ضرور نظر آئے گی۔ اُن کے ادبی وفنی کارناموں کا کینوس بے حدوسیتے ہے اور میری وہاں تک رسائی ممکن نہیں بچر بھی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ضمون کا حق ادا ہوجائے۔

قرۃ العین حیدراردوکی پہلی افسانہ دناول نگار ہیں جنھوں نے انگریزی فکشن کے جدیدترین ہیئی تجربوں سے استفادہ کیااورا پے چیش رواگریزی افسانہ وناول نگاروں سے بھی آ کے نکل کئیں۔ وہ جیمس جوائس سے ممتاز ہیں۔ ورجینا وولف سے بھی ان کا امتیاز واضح ہے۔ اِن دونوں افسانہ و ناول نگاروں کے مقابلے میں قرۃ العین حیدر کے تجربات زیادہ وسیع ہیں۔ بیستی ہے کہ جوائس اور ورجینا وولف کی حکر انی صرف ایک براعظم برمحیط ہے گرقرۃ العین حیدر برصغیر سے آگے بڑھ کریورپ کی زندگی کو بھی اینا موضوع بناتی ہیں اور عالمی سطح پرعصر حاضر کے متعددا ہم مسائل کو مدنظر رکھتی ہیں۔ البتہ قرۃ العین حیدر اور جارتی ایلیٹ میں کچھ کیسانیت ملتی ہے۔

قرۃ العین حیدر نے برطانوی عہد میں پرورش پائی۔ اِس لیے اُن کی جنی وابستگی برطانوی کولونیل عبداور معاشرے کی عبداور معاشرے کی قدروں سے ہے۔ لبنداانھوں نے اُس عبداور معاشرے کی تہذیب کی جیتی جاگتی تصویریں اپنی تحریروں میں چیش کی ہیں۔ اُن کی بیدانفرادیت ہے کہ انھوں نے کولونیل ہندوستان کے ماضی اور حال کی ممل انسانی تاریخ کے تجربے ایک مخصوص انداز میں چیش کے ہیں۔ اُن کے یہاں جن والم تو ہے مگریا سیت اور قوطیت نہیں۔

قرۃ العین حیدر کے "آگ کا دریا" کی اہم خواتین جمپا اور نرطاسے" آخر شب کے ہم سنو" کی دیالی سرکار اور او ما رائے تک کے نسوانی کردار بہت باوقار ہیں اور بیمرد کرداروں کے کندھے سے کندھا لماکرچلتی ہیں۔

قرۃ العین حیدر کے مردادر مورت کے درمیان ایک گہری محبت ضرور کام کرتی ہے اور انھیں ایک دوسرے کے نزد یک لاتی ہے مگرائی میں ہوں اور عیاشی کا پہلونہیں ہوتا بلکہ یہ ایک پاکرہ عشق یا دوستانہ مراسم تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اگر چیافض اوقات جنسی تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں مگر قصہ میں صرف ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اُن کی تصویر نہیں ہیش کی جاتی ہے۔ اُن کے کردار مبروض کا بہترین نمونہ ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار اعلیٰ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور گزر ہے کیات کو کٹر ت کے یاد کرتے ہیں۔ وہ جذباتی اور روبانی بھی سے یاد کرتے ہیں۔ وہ جذباتی اور روبانی بھی ہیں اور گزر تے ہیں۔ وہ جذباتی اور روبانی بھی ہیں اور اُن کی دنیا آباد کرتا چاہے ہیں۔ "آگ کا دریا" میں مرد کردار چھائے رہتے ہیں اور گورتی اُن کی تابع ہیں۔

قرۃ العین حیدر کے یہاں خواتین کے لیے ہمدردی اور رنج وغم کا احساس تو ہے مگرنو حداور مرثیہ نہیں ہے۔ای طرح اُن کے یہاں ترقی اور خوش حالی کی والہانہ آرز وتو ہے مگروہ اس کے لیے کوئی واضح نصیحت نہیں کرتی ہیں۔

قرۃ العین حیدر کے افسانوی ادب کی خوبی ہے کہ اُن کے قاری خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ اُن کے قاری صرف اردو دنیا یا مسلم طبقہ ہے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان کے قاری ہر طبقہ، ہر فکر اور ہر نہ ہب و ملت میں موجود ہیں۔ اُس میں ہی ، جوان ، ہزرگ مردوخوا تین شامل ہیں۔ وہ اپنی تحریوں میں شرقی اور مغربی تہذیبوں کی عکاسی اور جا گیردارانہ نظام کی خوبیوں اور خامیوں کا اظہار بڑی ہے باکی ہے کرتی ہیں۔ وہ عہدِ حاضر کی زندگی کے مسائل اور شکش یعنی بڑھتی ہوئی آبادی ، غربی ، ظلم وسم ، فسادہ جرتوں کی بیں۔ وہ عہدِ حاضر کی زندگی کے مسائل اور شکش یعنی بڑھتی ہوئی آبادی ، غربی ، ظلم وسم ، فسادہ جرتوں کی کربنا کی اور مظلوم عورتوں کی ہے ہی وغیرہ کو ہڑے موثر ہیرائے میں چیش کرتی ہیں۔

قرۃ العین حیدرزمیندارگرانے میں پیداہو کیں اوران کی پرورش عیش وعشرت میں ہوئی۔ انھیں غربت کا تجربہ تو نہیں گرغربت کا احساس ضرور ہے۔ اُن کے یہاں عوا می زندگی کے بجائے خواص کی زندگی نظر آتی ہے۔ انھوں نے اپنی تحریوں میں بور ژوا طبقے کے کرداروں کا کشرت سے استعال کیا ہے۔ البتہ چند کردار متوسط نچلے طبقے ہے بھی ال جاتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو بڑے ہی منفر دا نداز ہے پیش کرتی ہیں۔ اُن کے کردار ہرعہد میں چہاں ہوجاتے ہیں یعنی اگروہ مغربی تہذیب کی عکاس کرتی ہیں تو اُن کا کردار بالکل وضع قطع اورا خلاق وعادات میں ہو بہوا تگریز ہی نظر آئے گایا پھر مشرقی تہذیب اُس کی مرشت میں داخل ہوگی اوروہ کھل مشرقی تہذیب کی نمائندگی کرتا نظر آئے گایا پھر مشرقی تہذیب اُس کی مرشت میں داخل ہوگی اوروہ کھل مشرقی تہذیب کی نمائندگی کرتا نظر آئے گا۔ ہمر حال وہ اپنے کرداروں کو تخیل ، نزا کت اور مصوری کے پیکر میں اس طرح ڈھالتی ہیں کہ وہ جیتی جاگی اور چاتی پھرتی تصویر بن حاتے ہیں۔

قرۃ العین حیدر کے پلاٹ اکبرے اور گنجلک بھی ہوتے ہیں مگر دہ فنی خامیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انھوں نے دنیا جہان کی سیر کی۔ ان کا تجربہ اور مشاہرہ بے حدوسیج ہے۔ انھوں نے ہر شئے اور حالات و واقعات پر غور وفکر کر کے نتائج اخذ کیے ہیں۔ اُن کا نقط کنظر بہت وسیع اور منفرد ہے۔ وہ مساوات اور آزادی کی پرستار ہیں۔ انھیں اپنے وطن اور ہم وطنوں سے محبت ہے اور اپنی گنگا جمنی تہذیب بہت عزیز ہے۔ وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھی کا ادب واحر ام کرتی ہیں۔ اس لیے اُن کے یہاں انسان دوتی کا جلوہ بیتا لی سے نظر آتا ہے۔ اُن کی تخلیقات سے انسان دوتی ، رحم دلی ، اتحاد اور امن و آشی کا پیغام

قرۃ العین حیدر کوعصری مسائل ہے حد پریشان کرتے ہیں۔ اُن مسائل میں بردھتی ہوئی ہے روزگاری اورغریبی ، کرپشن اور فرقہ وارانہ فسادات خاص ہیں۔ وہ بدترین حالات کی ذمہ داری صرف حکومت پر بی عائمنہیں کرتمیں بلکہ اُن کی نظر میں عوام بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔اُن کی تحریروں میں فسادات اورظلم و تشدد سے نفرت دکھائی گئی ہے۔ وہ جب بھی اس موضوع پر گفتگو کرتمی تو بردی مایوس ہوجاتی تھیں۔اُنھیں یہ فکر پریشان کیے رہتی کہ یہ تعلین حالات دنیا کوکہاں لے جا کیں گے۔وہ ماضی کے پرسکون ماحول کو یا دکرتمیں جہاں ہرسمت خوشیاں اورشانتی ہی شاخی تھی اور کیا خوشگوار زمانہ تھا۔ بہر حال انھیں زندگی کے مسائل کا شدید احساس ہے۔وہ سچائی کا اعتراف بردی ہے باکی سے کرتمی اور سے بات کہنے ہے بھی کرینہیں کرتی ہیں۔

قرۃ العین حیدرکوزبان و بیان پرقدرت حاصل ہے۔ وہ جس طرح چاہتی ہیں الفاظ کو اپنی جملوں میں استعال کرتی ہیں۔ وہ جملوں کی تراش خراش اور سادگی پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ اُن کے بیاں الفاظ کی تراکیب میں ندرت وجدت ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جملے استعال کرتی ہیں جو بعض اوقات بلاغت آمیز بھی ہوتے ہیں۔ البتہ اُن میں زبان و بیان اور قواعد کی خامیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ اُن کا لہجہزم اور شیریں ہے۔ وہ اس بات کا بہت خیال رکھتی ہیں کے لفظوں اور جملوں کی تکرار بیدا نہ ہو۔ اُن کی تحریروں میں ہندی ، اگریزی اور فاری کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ وہ متعدد زبانوں کے الفاظ کا استعال بڑی خوبی سے کرتی ہیں کہ وہ ذبن پرگران نہیں گزرتے بلکہ جملوں میں زبانوں کے الفاظ کا استعال بڑی خوبی سے کرتی ہیں کہ وہ ذبن پرگران نہیں گزرتے بلکہ جملوں میں بیوست ہوجاتے ہیں اور وہ قاری سے گفتگوکرتی معلوم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی زبان و بیان میں وکشی پیدا ہوجاتی ہے۔

قرۃ العین حیدر نے اپنی تحریروں میں حقیقت نگاری پر بہت زور دیا ہے۔ اُن کی تحریروں کا پی عضر بہت ہیں اچھااور متاثر کرنے والا ہے۔ وہ تچی بات کو ہوئی معصومیت سے پیش کرتی ہیں۔ اس لیے اُن کی تحریروں میں اثر انگیزی اور دکشی بیدا ہوجاتی ہے۔ انحیس اظہار بیان پر قدرت حاصل ہے۔ وہ ایسے زند و جاوید مرقع پیش کرتی ہیں کہ جس میں زندگی کی حرارت محسوس ہونے لگتی ہے۔ البت وہ بلاک ذہین ہیں، اُن کی ہر بات کو بہحنا ہرانسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اُن کی بعض تحریریں اوگوں کے مرسے گزر ہیں، اُن کی ہر بات کو بہحنا ہرانسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اُن کی بعض تحریریں اوگوں کے مرسے گزر و گیل اُن کی ہر بائی ہوئی ہے۔ مثلاً ' یہ ہوا کمیں کہاں ہے آئی ہیں اور کہاں چلی جاتی ہیں ۔۔۔ ' دراصل اُن کی تحریروں کو سیحے کے لیے وسیح مطابعے، گہرے مشاہدے اور تجربے کی ضرورت ہے۔ مختصراً اُن کی زبان و بیان کو سیحے میں مدادگی ، سلاست ، روانی ، شیر نی ، اثر انگیزی ، معنیٰ خیزی کے ساتھ ساتھ دکشی اور شگنگی بھی بدرجہ اُتم میں سادگی ، سلاست ، روانی ، شیر نی ، اثر انگیزی ، معنیٰ خیزی کے ساتھ ساتھ دکشی اور شگنگی بھی بدرجہ اُتم میں سادگی ، سلاست ، روانی ، شیر نی ، اثر انگیزی ، معنیٰ خیزی کے ساتھ ساتھ دکشی اور شگنگی بھی بدرجہ اُتم میں سادگی ، سلاست ، روانی ، شیر نی ، اثر انگیزی ، معنیٰ خیزی کے ساتھ ساتھ دکشی اور شگنگی بھی بدرجہ اُتم میں صوحود ہے۔ اس لی ظ سے ان کی زبان و بیان اور فی خوبیوں سے مالا مال ہے۔

قرة العین حیدر کا کیوس بہت وسیع ہے۔ انھوں نے بغیر کسی حرص و ہوس کے خوب خوب کھا ہے۔ انھوں نے انسانوی ادب میں بلاث سازی، کردار نگاری، جذبات نگاری، مظرنگاری، جزویات

نگاری، فلسفۂ حیات اور اسلوب ادبی وفنی خوبیول سے مزین بیں اور جس کی وجہ سے اُن کی ساری تصانیف منفرداور نمایاں ہیں۔

قرۃ العین حیدراردوادب کے آسان پر آفتاب و ماہتاب کی ما نندجلوہ افروز تھیں۔انھوں نے گزشتہ ساٹھ برس بڑے جوش وخروش سے تکھااور بے حدلا جواب تکھااوراردوادب کو تادرونا یا بسرمایی سے مالا مال کیا۔لہٰذا بیسویں صدی قرۃ العین حیدر کا عہد کہلائے گی۔

قرۃ العین حیدرایک ممتازافسانہ و ناول نگاریں۔ اُن کی تخلیقات میں ہر جگہ شکفتگی اور شائنگی جلوہ
افروز ہے۔ انھوں نے ناولٹ اور ر پورتا ژبھی لکھے اور تراجم بھی کیے اور تہذیبی اور ثقافتی موضوعات پر
مخلف مضامین بھی لکھے۔ بیہ مضامین تقیدی بھیرت کے حامل ہیں۔ ایک زیانے میں انھوں نے
انگریزی میں نظمیس بھی لکھی تھیں۔ انھیں مصوری ہے دلچی تھی لہذا اپنی کئی کتابوں کے سرورق خود ہی
انگریزی میں نظمیس بھی لکھی تھیں۔ انھیں مصوری ہے دلچی تھی لہذا اپنی کئی کتابوں کے سرورق خود ہی
بنائے ہیں۔ انھوں نے بہت می کتابوں پر مقدے، پیش لفظ اور پس ورق لکھے ہیں۔ انھوں نے میری
کتابوں پر بھی حرف آغاز اور پس ورق لکھے ،ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ا - حجاب امتیاز علی: فن اور شخصیت (۲۰۰۰ء)، ڈاکٹر مجیب احمد خاں \_حرف آغاز: قرۃ العین حیدر

۲- كارگهٔ شيشه گرى (۲۰۰۵ء)، دا كثر مجيب احمد خان پي ورق: قر ة العين حيدر

٣- گلصد برگ (٢٠٠٦ء) مرتب: ڈاکٹر مجیب احمد خاں \_ بس ورق: قر ۃ العین حیدر

٣- تراشيده نيلم (٢٠٠١ء)،مرتب: ۋاكٹر مجيب احمد خال، پس ورق: قر ة العين حيدر

قرة العین حیدر کیم جولائی ۲۰۰۷ء تک مجھے ڈکٹیٹ کرتی رہیں۔ وہ ۲۰ جولائی کو اسپتال میں داخل ہوئیں بینی اسپتال میں داخل ہونے سے اٹھارہ دن قبل تک ان کا تحریم شغلہ جاری تھا۔ اُن کی بیٹ اسپتال میں داخل ہونے سے اٹھارہ دن قبل تک ان کا تحریم طبوعہ تحریم بیں جوزیادہ تر بغیرعنوان کے ہیں گر چند کے عنوان بھی ہیں۔ اُن کے ایسے غیر مطبوعہ چند مضامین ملاحظہ فرما ہے ۔ (۱) ای کے منہ بولے رشتہ دار (۲) سمندر کی آ واز (۳) ملوظات نیلوفرزیدی (۴) تعارف (نفیسہ آپا) (۵) شجرِ حیات کا قالین (۱) گوئتی کے ملاح کا ملفوظات نیلوفرزیدی (۴) تعارف (نفیسہ آپا) (۵) شجرِ حیات کا قالین (۱) گوئتی کے ملاح کا گیت (۷) و بینزلب کا ہراول دستہ (۸) موین جوڈاڑو سے مانچسٹر تک (۹) تاریخ کا جوار بھاٹا گیت (۷) و بینزلب کا ہراول دستہ (۸) موین جوڈاڑو سے مانچسٹر تک (۱۲) موسم بہارکا ایک دن (یہنئی آیا کی ناکم مل آخری تحریر ہے)۔

قرۃ العین حیدردو تین مضمون ایک ساتھ ڈکٹیٹ کرتی تھیں اور ان مضامین کو کمل کرانے کے لیے انھیں یادولا ناپڑتا تھا کہ ابھی فلال مضمون تا کمل ہے تو وہ اُس مضمون کوئی کی بار پیچھے سے سنتی تھیں۔ اب اُس کے سامت جود کافی تیز آواز اُن کی ساعت بہت کم ہوگئی تھی اور وہ با کیں طرف کان میں آلہ لگاتی تھیں۔ اِس کے باوجود کافی تیز آواز میں اخبار ورسائل ، مضامین اور خطوط پڑھنا پڑتے تھے۔

قرۃ العین حیدرکی یا دواشت گزشتہ چند برسوں ہے بہت کمزورہوگئ تھی۔ کچے بھی یا نہیں رہتا تھا اورجب ڈکٹیٹ کرتیں تو کئی کی بار فورا فورا اُس مضمون کوشروع ہے خی تھیں اور پجربھول جاتی تھیں۔ یہ مرحلہ میرے لیے بے حد پریشانی کا باعث بنرا تھا۔ بہر حال میں کسی نہ کسی طرح موضوع پر لے آتا تھا۔ اب اُن کی تحریروں میں تکرار بہت ہونے گئی تھی اور جب میں انھیں بتا تا 'عینی آپا! آپ یہ بات پچھلے اب اُن کی تحریروں میں تکرار بہت ہونے گئی تھی اور جب میں انھیں بتا تا 'عینی آپا! آپ یہ بات پچھلے اور اَق میں لکھا چکی ہیں۔' تو وہ فر ما تمی' کوئی قانون تو نہیں ہے کہ وہ بات دوبارہ نہ کھوں۔' اور بھی آباد کھیے۔' اور بھی فر ما تمی' کوئی بات نہیں۔اس کو دوبارہ کھیے۔' اور بھی فر ما تمی' کا مال کوکاٹ د بچے۔'' اِس لیے اُن کی حالیہ تحریروں میں تکرار ملتی ہے۔' اور بھی فر ما تمی' کہا کہا کہ حالیہ تحریروں میں تکرار ملتی ہے۔

قرة العین حیدرکواب میریمی یادنبیس رہتا تھا کہ انھوں نے کھانا کھایا یانبیس۔اکٹر وہ اپنی خادمہ سے پوچستیں'' کیا میں نے کھانا کھالیا ہے؟'' وہ کہتی'' ہاں کھالیا ہے۔'' پھرفر ما تیں''اچھا!اچھا۔''بڑے تعجب کی بات ہے کہ اب انھیں موجودہ با تیں یادنبیس رئتیں گرگز راہواز مانہ اور اس کی تکنی وشیریں با تیں

ہو بہویاد ہیں۔

آئ تک میری مجھ منہیں آیا" روسی کہاں ہے آتی ہیں اور کہاں چلی جاتی ہیں، اللہ کی ہاتی اللہ کی جاتی ہیں، اللہ کی ہاتی جاتیں۔ "قرۃ العین حیدر کا انقال ہوگیا۔ یہ حقیقت ہے گرمیرا دل و د ماغ ابھی تک یہ قبول نہیں کرر ہا ہے کیونکہ اُن کا بارعب چہرہ اور بادام نما آئکھیں سامنے آجاتی ہیں اور جھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ میں اُن کے ڈرائنگ روم میں شال کی جانب صوفے پر بعینا ہوں اور وہ ہمارے سید ھے ہاتھ کے صوفے پر جلوہ افروز ہیں اور جھے نے رادی ہیں" کمال ہے۔۔ Ok.Ok۔کیاٹائم ہوا ہے؟ یہ کون ساسنہ ہے؟ کیا برجلوہ افروز ہیں اور جھے نے رادی ہیں "کمال ہے۔۔ Ok.Ok۔کیاٹائم ہوا ہے؟ یہ کون ساسنہ ہے؟ کیا اب سردی آنے والی ہے؟ یہ کون ساموسم ہے؟ اب کون ساموسم آئے گا؟" وغیرہ وغیرہ۔

کتاب نماک خصوصی شعاره معدیة ریش

### قرة العين حيدر \_ايك خوبصورت جواب

1974ء کاز مانہ تھا برطانیہ میں ممتاز ناول نگارور جینا دولف کے مشہورز مانہ لیکچر A room of " "one's own کااد بی حلقوں میں بڑا چر چاتھا۔ یہ لیکچرانھوں نے کیمبرج یو نیورٹی میں جا کر دیا۔اس کا ایک جملہ تو آج بھی کوٹ ابیل کی طرح مشہور ہے کہ:

"A woman must have money and a room of her own if she is going to wirtre"

اس لیکچر میں در جینا دولف نے خواتین تخلیق کاروں کے حوالے سے کی سوالات ادر آرگومنٹس پیش کیے جس کا ایک بنیادی نکتہ رہے تھا کہ:

"Whether or not a woman can produce art of high qaulity of Sakespare."

کہ آیا ایک خاتون تخلیق کار اعلا اوپ تخلیق کرسکتی ہے یا نہیں .....ایہا لگتا ہے کہ یہ سوال جو در جینا وولف نے کیمبرج یو نیورٹی کے نئے بستا لیکچرروم میں اٹھایا تھااس کا جواب ہمیں قر قالنین حیدر کی صورت میں ہندستان کے حدت مجرے موسموں سے ملا۔ بلکہ یوں کہیے کہ ۱۹۲۸ء سے دوسال پیشتر ۱۷ جنورگ ۱۹۲۱ء کو یو پی کے او نچے گھرانے میں سیر سجاد حیدر یلدرم اور بنت باقر کے گھران کی آنھوں کی شخندگ نے جنم لیا۔ بچی کا نام انھوں نے قرق العین حیدررکھااورائ قرق العین کی صورت اردوز بان کوایک ایسا تازہ بنر کارمیسرآ باجس نے اردوفکشن کے پوسیدہ چرے کو نے خدو خال سے نوازا۔

خاتون ادیب اعلاادب تخلیق کر عمق ہے یانہیں .....؟ ور جنیا دولف کے اس سوال کا جواب قرق العین حیدر نے '' آگ کا دریا'' لکھ کردیا۔ یہ ناول لکھ کرانھوں نے اپنے لیے ایسا سنگھاس تخلیق کیا جس پر بیٹھی ہوئی قرق العین حیدرا ہے ہم عصر مردادیوں ہے کہیں قد آور دکھائی دیتی ہیں۔'' آگ کا دریا''اردو زبان کے متاز ناولوں میں شار ہوتا ہے۔

طبقة اشرافيه مين جنم لينے والى امير زادى نے انگريزى ادب كى تعليم حاصل كى مگركوئى صرف

اگریزی اوب پڑھ کراتنا جدت بہنداور تازہ کار لکھنے والانہیں ہوسکتا۔ یقینا بیصلاحیت قدرت کی طرف سے انھیں عطاکی گئی تھی کہ انھوں نے اس وقت اردو ناول اورافسانے کے پہلے ہے موجود وائروں میں سفر کرنے کی بجائے اپنے قدم ان دائروں سے باہر نکال کراپنے لیے نئی راہ کا انتخاب کیا۔ انھوں نے تقسیم ہند کو ہندستان کی تین ہزار سال پرانی تاریخ کے بنتے گڑتے و حاروں میں سانس لیتی زندگی کے تناظر میں و کی کوشش کی ہے اورا کی خاص نیج پر سوچتی ہوئی اس خیال تک پنجیس کرتقسیم ہند سے ہندوسلم کلچردوایت کے ارتقا کو نقصان پہنچاہے۔ ای حوالے ہے ممتاز افسانہ نگارا تظار حسین لکھتے ہیں کہ ہندوسلم کلچردوایت کے ارتقا کو نقصان پہنچاہے۔ ای حوالے ہے ممتاز افسانہ نگارا تظار حسین لکھتے ہیں کہ ہندوسلم کی دوایت کی قشت

رسیدی سطی سوچ کے حال پڑھنے والوں نے اس خیال کو متازع قرار دیا اور اس حوالے سے انھیں شدید تقید کا نشانہ بنایا کہ قرق العین حید رقیام پاکستان کی مخالف تھیں۔ گرشاید وہ یہ بجھنے سے قاصر تھے کہ ایک بڑا اور جینوئن تخلیق کاراپنے زاویۂ نگاہ میں بہت مختلف بھی ہوتا ہے اس لیے وہ ایک الگ دنیا میں سانس لیتا ہے۔ اس کے سوچنے کے بیانے الگ ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح چیزوں کو دیجھتا ہے ہوسکتا ہے ایک عام انسان اس گہرائی تک نہ بہتے پائے۔ اس لیے قرق العین حیدر کے بارے میں بید خیال درست نہیں کہ وہ قیام پاکستان کی مخالف تھیں۔ اگر ایسا ہوتا وہ بھی پاکستان نہ آتیں۔ وہ تو جرت کرکے باکستان ہی آگئی تھیں۔ وہ تو جرت کرکے پاکستان ہی آگئی نے انھیں جدول کے درمیان یہاں مارشل لاکے قیام نے انھیں بدول کردیاسوہ وہ ایس ہندستان چلی گئیں۔ بعدازال بھی وہ بڑی مجبت سے پاکستان آتی رہیں۔

٢٠٠١ء مين ان كاياكتان كا آخرى دوره تحا-

اردوفکشن کو نے خدوخال دیے والی اس عظیم مصنفہ کا تخلیقی سنر کم ویش مسالوں پرمحیط ہے۔اا
سال کی کم عمری میں جب شعوراور آگی ابھی عمر کے دروازے پر دستک نہیں دیتی ہے وحیدر بلدرم کی بٹی
سال کی کم عمری میں جب شعوراور آگی ابھی عمر کے دروازے پر دستک نہیں دیتی ہے وحیدر بلدرم کی بٹی
نے ابنا پہلا افسانہ لکھا۔اس وقت قرق العین حیدرا یک کم عمر بچی تھیں۔ بالوں کی سائیڈ والی ہا نگ نکال کر
انھیں سلک کے دبن سے با ندھ لیتیں ۔ تقسیم ہند کے ایک سال بعد ۱۹۲۸ء میں ان کے افسانوں کا پہلا
مجموعہ '' ستاروں ہے آگے' شائع ہوا تو ان کی عمر صرف ۱۸ سال تھی۔ چیرت ہوتی ہے کہ اس عمر میں جب
آئینہ خوبصورت لگا ہے اور تو س و قزح میں ڈھلے کچے کے خواب آتھوں کی چلمن پر پہرہ دیتے رہتے
ہیں سے تقسیم مصنفہ تخلیق کی کون کون کون کی پہنا ئیوں کا سفر کر رہی تھی تخلیق کاری بمیشہ ادا کی سے جنم لیتی ہے یہ
سفرد کھاور تکلیف سے عبارت تو کیا عینی آپانے دکھ کا یہ سودااولین عمر میں ہی کر لیا تھا۔

اا سال کی کم سنی سے لے کر • ۸ سال کی عمر تک بیسفر جاری رہا۔ عمر کے آخری سالوں میں وہ فالج کا شکار بھی ہوگئیں۔خودلکھنا متاثر ہواتو پوسٹ گریجویشن کے طالب علم ان کے اس تخلیقی سفر کے مدد

گار بن گئے۔ عمر کی گرہ کے پیچھے پیچھے تی فی ونگار اب بھی دکش تھے۔ عینک کے پیچھے چھیی خوبصورت آنکھوں میں سوچ نئے نئے دائرے بناتی ہے۔ خیال لفظوں میں ڈھلتے۔ عینی آپاکی کمزور آواز گونجی اور اس بیاری کے دنوں میں ان کے خلیقی سفر کے ہم سفر نو جوان طالب علم لمد جدنڈ مصنفہ کی باتیں لکھتے چلے جاتے یول'' کار جہال دراز ہے'' کی صورت قرق العین حیدر کی بائیوگر افی پیکیل کے مراحل طے کرتی رہی ....۔

محبوں اور ایوارڈ زکی صورت میں تمام عمران پراعز ازات کی بارش رہی۔ پاکستان اور بھارت دونوں جگہ انھیں بے حد چاہا گیا۔ لندن ٹائمنر نے ایک بارلکھا کہ'' آگ کا دریا'' کی اردوز بان میں وہی حیثیت ہے جو ہسیانوی ادب میں ناول'' تنہائی کے سوبری'' کی ہے۔''

عینی آبانے تمام عمر شادی نہیں کی مگر وہ اپنے چاہنے والوں میں گھری رہیں۔۱۲۰ور۲۱ راگت کی درمیانی شب و بلی کے ایک مضافاتی شہر نوئیڈ اسے کیلاش ہینتال میں ۵۰ برس تک اپنی جولا نیوں پر رہنے والاتخلیق کی آگ کی اید دریا بالآخر سمندر میں اثر گیا۔اردوز بان کے سب سے بڑے ناول کی مصنفہ قرۃ العین حیدروفات پاگئیں۔ بلاشیہ وہ کیمبرج یونیورٹی کے بی بستہ لیکچرروم میں ورجینیا وولف کے یو جھے گئے سوال کا خوبصورت جواب تھیں۔

شبناز كنول غازي

كتاب نماكا خصوصي شماره

### " آخرشب کے ہم سفر" کی مصنفہ

کسی ایک شخصیت کا ذکر کرنے بیٹھوتو تصویروں کا ایک البم کھل جاتا ہے، اور پھول کی کھلتی ساعتوں میں انسان دریتک سیر کرتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ایک کا رواں کی طرح ہے ہرانسان اس میں شامل حیات انسانی کی قافلہ مسلسل رواں ۔

کریں رخ گر گر کا کہ سراغ کوئی پائیں دفیخ

قرۃ العین حیدر کی کتابیں اس خیال ہے پڑھیں۔ میر ہے بڑے بھائی کی لائبریری میں ان کی ساری کتابیں موجود تھیں۔ یہ وہ دور تھاجب مجھے مہماتی ناول ایتھے لگتے تھے۔ قرۃ العین حیدر کا شخیم ناول '' آگ کا دریا''ہم نے بھی پڑھنا شروع کردیا۔ اس میں بھی تاریخ کا سفر ہے، ہم جوئی ہے، ماضی کی بازیافت میں گوتم نیلم کا سفر حیات ایک انو کھا تجربدلگا بعض مقامات پردک کر بچے سوال بھی پیدا ہوئے کہے شکوک نے سرابھارا۔

اگرانسان کوشعور ذات ہوجائے تو مجروہ ایک اکائی نہیں رہتاایک لبر بن جاتا ہے جوز مانوں پر محیط ہوتی ہے۔ گوتم نیلم کوہم نے ایک ایسی ہی لبرتصور کیا۔ اس لیے کہ بقول امام غزالی''شک جنجو کی علت ہے''

اردواورروی زبان کے معروف ادیب ظ۔انصاری میرے والد کے محب خاص۔ ظ انصاری روس نواز کمیونسٹ، والدمولا ٹاغازی دارالعلوم دیو بندے فارغ نیشنلسٹ مسلمان، کا گریس ہے وابستہ صحانی، دونوں طرف تہذی اعلاظر فی ،مروت ،محبت، وضع داری۔

ظ انصاری کے دولت کدے پرقر ۃ العین حیدرا کثر تشریف لاتیں ہم وہاں سامع کی حیثیت سے شریک ہوتے ۔ سینئراد بول اور صحافیوں کے درمیان جو کچھ سنتے اس پر گھر آ کر والد صاحب سے تبادلہ خیال کرتے ، ان' بڑوں' کے درمیان ہمارا ایک کام اور بھی تھا۔ یعنی ان کے لیے گرین لیبل

جائے دم كر كے اسے وجودكو ثابت كرنا۔

اکشرظ ۔ انصاری اور عینی آپاییں بحث جیمر جاتی ۔ اردوادب کی کسی تحریک پر ، کسی تحریر پر ، ترقی پنداور جدید نظریات پر ، کسی تحریر پر ، ترقی پنداور جدید نظریات پر ، کسی تحریر پر اس اور ہندستانی او بی منظرنا ہے میں آنے والی تبدیلیوں پر اس وقت میں نے ایک بات خاص طور پر محموس کی کہ بینی آپا پی رائے برمضبوطی سے قائم رہتیں ۔ ایک حتمی رائے جس میں ترمیم کی ضرورت محموس نہ ہو۔ البتہ اپن تحریروں پر وہ بھی گفتگونہیں کرتی تھیں ۔ اس کام کے لیے وہ قلم اور کاغذ کے استعمال کو جائز بھی تھیں ۔

" آگ كادريا" كے پیش لفظ میں انھوں نے لکھا ب

"اس ناول کے متعلق افسانہ طرازی اور افواہوں کا سلسلہ اس قدر متحکم ہو چکا ہے کہ اس کی تر دیداب میرے بس کی بات نہیں''

ممکن ہاں طرح کی باتوں کے بعدانھوں نے کتاب اور قاری کوان کے حال پر چھوڑ نا زیادہ بہتر سمجھا ہو۔ان کا ایک جملہ مجھے آج بھی یا دہے۔انھوں نے کہا تھا'' جو پچھلکھ دیا ہے اے پڑھواورا سے سمجھنے کے لیے اور کتابیں پڑھو۔''میرے خیال میں ان کی یہ فیصحت نی سل کے لیے بہترین فیصحت ہے۔ ان کا ناول'' آخر شب کے ہم سفر'' ایک ہخیری تحریک پر جوجس قدر تیزی ہے امجرتی ہے ای رفتارے اینے انجام کو پہنچتی ہے۔

اگر چەمصنفەنے ابتدا میں لکھا ہے کہ''اس ناول کے سارے کردار فرضی ہیں''
لیکن کیا گیا جائے کہ قاری اس کے بحرانگیز ماحول میں کھوجا تا ہے اور اس کے کرداروں (خواہ وہ فرضی ہی ہوں) اور ان کے جذبات واحساسات کی نزا کؤں کو منظراور پس منظرے مرصع کر کے دیکے اس کے زندگی کے حقائق ای طرح عیاں ہوتے ہیں۔ زندگی کے اعلا سے اعلام تقصد کے باوجودانیان خودکو انسانی سرشت اور جبلت سے علا حدہ نہیں کر سکتا فکر کی گہرائی اور خیل کی برنزی ای طرح حاصل ہو سکتی

ے- كامريدر بحان الدين احمد كاويالى سركارے بيكهنا:

"دیپالی میں تین برس مسلسل، متواتر تین برس سے جرائم پیشدلوگوں اور ڈاکووں کی طرح چیبتا پھررہا ہوں۔ مدتوں سے مجھے چین کی نینداور ذرای ذاتی مسرت نصیب نہیں ہوئی شمھیں معلوم ہے چارلس بارلونے قتم کھائی ہے کہ زندہ یا مردہ مجھے گرفتار کر کے رہے گائے مے ہم مجھے کیا بچھتی ہو؟ میں انسان موں آخر فولاد کی مشین گن تونہیں ہوں۔ یا ہوں؟"

تواس بات پریفین آجاتا ہے کہ ہماری ایک دنیاوہ ہے جس میں ہم ہیں اور دوسری دنیاوہ ہے جو ہم میں ہے۔'' آخر شب کے ہم سفر''ان ہی دود نیاؤں کی کہانی ہے۔ایک دل پذیر سیجائی۔ قدیم زمانے میں داستان کو کہانی کو مبالغوں سے قابل توجہ بناتا تھا اس میں ایک Rhythem بیدا کرتا تھا۔ مگروقت نے اسے بتایا کہ جب کہانی منطقی عروج پر پہنچے تو اس میں تھا کُتی کا بلزا بھاری کردو یخنی آپا کے تاولوں میں بیدل پذیر سچائی ہے۔ جوان کے کرداروں کو بقادی ہے ، واقعات ماضی بن جاتے ہیں۔ حادثات بحریکات وقت کی دھول میں کم ہوجاتے ہیں زندہ چیز انسان ہے۔

قرۃ العین حیدرے آخری بارجامعہ ملیدا سلامیہ نئی دبلی میں یوم جاز کے موقع برقی وہ سب سے الگ ایک آرام دہ کونے میں اپنی بیعیجی ہما کے ساتھ بیٹی تھیں ۔ علی گڑھ کے لوگوں کی خیریت دریافت ک ۔ میں نے کہا آج کل آپ کا قیام کہاں ہے؟ بولیں '' میراا پنا گھر ہے وہاں رہتی ہوں'' کھانے کے دوران وہ با تیں کرتی رہیں، سیمیناروں کے ادبی جلسوں کی اور ضیافتوں کی، میں نے کہا '' کف گلزوش' آپ کی مصور کہانی ہے۔ اچھی گئی' من کر مسکرا کیں اور فر بایا'' بہت دنوں بعد نظر آئی کیا کرتی رہتی ہو، ویکھوتورمہ کس قدر لذیذ ہے۔'' میں بھی مسکرا پڑی، انھوں نے اپنی ذات کو اپنی تحریوں میں سموے رکھااورلوگوں نے ان کے کرداروں میں انھیں تلاش کیا۔ مگروہ تو حرف حرف می نظر آتی ہیں۔

آج اس حرف كو بحرد هوعد تا بحرتا بحفيال

مجھے" دشت سوس" کی مصنفہ کے بیے جملے یادا تے۔

"ز مانداورد نیادو مختلف النوع خیال بین گزرتا مواوقت اوراس کے ساتھ جو ہے وہ تو د نیا ہے

اورلوگ زماندیں۔

میرے خیال میں و نیا عبارت ہی غیر معمولی لوگوں ہے '' عینی آ پاغیر معمولی تھیں۔

اس خاک تلے جنت فردوس کا در ہو

مرتبه: ابوالكلام قاتمي

# قرة العين حيدر سے ايك غيررسي گفتگو

#### شركاء:شهريار-ابوالكلام قاسمي

ابوالکلام قائی: ہمیں گفتگو کا آغاز یبال ہے کرنا چاہے کہ آپ نے اپنے بعض مضامین اور انٹرویو میں بید کہا ہے کہ آپ نے اپنے لکھنے کا آغاز خاصی کم عمری میں ہی کردیا تھا۔ اور بی تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے بالکل ابتدائی زمانے کے افسانے اس دور کے اہم او بی رسائل میں شائع ہونا شروع ہوگئے تھے۔ تو ہم بیمعلوم کرنا چاہیں گے کہ اس زمانے کی ، جب آپ نے لکھنا شروع کیا تھا او بی صورت حال کیا تھی ؟ اور آپ کو لکھنے کی تحریک کیوں کرملی ؟ فلا ہر ہے کہ میری اس بات کا تعلق اس سے بھی ہوئے۔ آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی اور آپ کو لکھنے کی تحریک میں ہوئی ، اس کا کتنا اثر آپ کی او بی نگار شات پر پڑا۔

قر ۃ العین حیدر: تربیت، جس ماحول میں ہوئی اس کے بارے میں تو تقریبا سبجی کومعلوم ہے۔ اس کے بارے میں ہم کیابتا کیں آپ کو .....تر بیت تو اچھی خاصی ہوئی تھی۔ ( قبقبہ )

شہر یار: ایک تو یہ ہے کہ آ ب کے والدین لکھتے تھے، عام طورے دیکھا یہ گیا ہے کہ ادیوں کے گھر میں بچول کو عام طورے Discourage کیا جاتا ہے اس چیز سے تو با قاعدہ آپ کے گھر والوں نے اکسایایا اس کے برخلاف کوئی اور رویہ اختیار کیا۔

 تھا۔ بیت بازی ہواکرتی تھی ،اس کے ساتھ اگریزیت بھی تھی۔ اب بیہ ہے کہ مغربیت زیادہ ہے جواردوکا ماحول تھا وہ ختم سا ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیزیہ تھی ، مثال کے طور پر جھے میں اور میرے ہم عرمی Cousins میں یہ مقابلہ ہواکرتا تھا کہ''جواب شکوہ'' کون یادکرتا ہے۔ ہم سب جھوٹے بچے تھے اس وقت ،اب اس طرح آج کے بچالمی گانے یادکرتے ہیں ، یہ فرق تھا۔۔۔۔۔ تواس ماحول میں اگر کوئی لکھتا تھا، اور لکھنے کا یہ تھا کہ بچول کے اخبار نکلتے تھے۔ بھول ، پیام تعلیم وغیرہ۔۔۔۔۔" بھول'' تو گویا ہمارے گھر ہیں کارسالہ تھا۔ میری والد وہنب نذرالباقرکی حیثیت ہے اس کی اڈیٹررہ بھی تھیں۔ اس میں ہم نے بچپن کی کوئی سے لکھنا شروع کیا۔لکھتا میں انگریج کرنے یا ڈسکرتے کرنے کی کوئی بات بی نتھی۔۔

ابوالكام قامى: احيما، يو بيون كرسالون كى بات - جب آب في با قاعده اد في رسائل میں چھپناشروع کیا۔توان دونوں کے درمیان غیر معمولی تبدیلی یا ایک بڑی جست کا نداز کیے ہیدا ہوا۔ قرة العين حيدر: وه برا Gradual transition يعني اس طرح ہے كه ميں نے " بچول" ميں لکھا ے۔ ١٩٣٨ء ميں ميري ميلي كماني جيسي تحى \_ بچول كى كماني تحى ، ظاہر ب كدميں بحى بي تحى -اس كے بعد ہے میں چھوٹے جھوٹے مضمون لکھ کراور کہانیاں لکھ کہ بھیجتی تھی اور وہ چھیتی تھیں تو ہڑی خوشی ہوتی تھی۔ اس کے بعدا گا Transition بیتھا کہ میں بچوں کے پروگراموں میں حصہ لیتی تھی۔ ریڈ یواشیشن میں — اوراس سے اگا قدم بیہوا کہ عورتوں کے بروگرام ہوتے تھے۔تو مجھ سے بیکھا بیگم سعیدہ رضانے کہ تم اس کے لیے اسکریٹ لکھو۔ تو میں نے اس کے لیے اسکریٹ لکھا تھا" ریل کاسفر" مزاحیہ....اس وقت میں فرسٹ ار میں تھی۔صاحب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے اسے بارے میں باتمی کرنا برا آ کوار واللّا ہے کہ میں صاحب تفصیل بتاؤں کہ میں نے بیر کیا، وہ کیا ..... بہر حال، جوا یکٹ میں نے لکھا تھا، تو اس میں ہماوگوں ہی نے ایک کیا ۔ اڑکیاں ہارے کالج کی تھیں۔ اس کے بعد پچھ ضمون اس پروگرام کے لے لکھے۔ بھر" تہذیب نسوال" میں لکھنے لگی۔ ای طرح۔ توبیہ بالکل گر بجول تھا۔ بھول، بھول سے بنات، پھر" تہذیب نسوال"اوراس کے بعداییا ہواتھا کہ ہماری ایک نہٹوری عزیزہ تھیں ،انھول نے ایک دن كالح من آكر بتاياك' من ايك ناول لكهر بي مول جوكمنتى فياض على ك' انور' اور' شيم' سے بھى زیادہ براہوگا۔' اوراس کا نام انھوں نے''نیز' رکھا، اوروہ اس کے Chapters سنایا کرتی تھیں۔تو میں نے کہا کہ حمیدہ لکھر ہی ہیں تو بھر ہم بھی تکھیں ہے۔ ورنہ بچوں کی کہانیاں لکھر ہی تھی، پر یوں وریوں کی کبانیاںActually سے مجھے تحریک لی۔ ... تو بحرصاحب، میں نے ایک افسانہ لکھا، یول بی بوس قم کاافسانہ اس کے بعد میں نے .... شبر یار: یوس کی وضاحت کرد یجیے ذراہم Content معلوم کرنا جا ہے ہیں۔

قرة العین حیدر: بھی بیرویے ہی تھا۔ War چل رہی تھی۔اس زمانے میں، سکنڈ ورلڈ وار۔ ہماری سوسائی ہے کی کا میاں ،کسی کا بھائی ،کسی کا فیانے وار پر جارہا ہے۔میرے اپنے دو ماموں ،ایئر فورس میں تھے، ایک آری میں، تو خیراس افسانے میں بھی کچھای زمانے کا ماحول دکھایا گیا تھا۔اس انسانے کا ہیروبھی جنگ پر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ....اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ ماحول بیتھا کہ ہم تواتنے چھوٹے تھے کہ میں کوئی گھا س نہیں ڈالٹا تھا۔ یہ سارے دائٹرز ہمارے والدین سے ملنے آتے تھے۔ یہ سارے لوگ والدین کے گروپ کے لوگ تھے، تو میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کون آ رہا ہے۔معلوم یہ ہوتا تقا كرىجازا ئے ہوئے ہیں، یا جگرصاحب ہیں۔جگرصاحب كھيلتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں طغرے لكھكر دیتے تھے۔ وہ ہم لوگوں کواپئ تحریر میں ہمارے نام لکھ لکھ کر دیا کرتے تھے علی عباس حینی بیٹھے ہوئے ہیں، جوش صاحب گاڑی ہے آرہے ہیں .....تو ہمیں پی خبال ہوتا تھا کہ اور لوگ جیسے والدین ہے ملنے آتے تھے ویسے ہی بیلوگ ہیں ..... ڈاکٹر رشید جہاں اور بنے بھائی آتے تھے، تو کچھ کچھاندازہ ہوگیا تھا کہ ایک گروہ اور تی پندول کا بنایا جارہا ہے، یہ Early forties کی بات ہے۔ اس گروپ میں سبط حسن بھی تھے۔ دہرہ دون میں''انگارے'' والے احمالی میرے نانا اور والدہ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ غالبًا يدمرى بيدايش يقبل كى بات ب-"انگارے" بعد ميں چھپى تو مطلب يد بى كرانے اور نے مجى طرح كاديول سے بجين سے واقفيت تھى۔ يہب باتيں، ين" كارجهال دراز بے" ين لكھ جكى. ہوں، دہرانا بوریت ہے .....والد کے انقال کے بعد دلی گئی۔ وہاں پر میں نے ایک اسکیٹ لکھا، طنزیہ۔ ''ایک شام'' کے نام۔ میں نے بچامشاق احمد زاہری سے بوچھا کہ اسے چھیوادوں، تو انھوں نے لالدرخ كے نام سے چھپوايا۔ وہ"اديب" ميں چھپا۔ ہاجرہ اورخد يجه نے اس وقت لكھنا شروع كيا تھااورعصمت چنتائی پہلے سے لکھ رہی تھیں۔اس کے بعد میں نے ایک آدھ افسانہ اور لکھا۔ اس طرح Adult کے رسالوں میں، میں نے لکھنا شروع کیا۔اس وقت میں بی،اے فریسٹ ایئر اور سکنڈ ایئر میں تھی ....اب جوبات شعور کی رو، کی کہی جاتی ہے تو وہ شعور کی روبالکل بے ساختگی ہے آئی تھی۔ جیسے ہم باتیں کررہے ہیں۔ای انداز میں لکھرے ہیں ..... شاہداحد دہلوی کومیں نے ایک افسانہ بھیجا۔ ویسے ہمارا کوئی افسانہ مجھی واپس نہیں آیا.....انھوں نے لکھا کہھتی رہے، پہلے افسانے کے ساتھ انھوں نے اپنے اڈیٹوریل میں اس کا خاص طور ہے تذکرہ کیا ....

"ستاروں ہے آئے" کے افسانے پڑھے ہی ہوں گے۔ تو جھے لگتا ہے کہ وہ افسانے اس وقت بھی موؤرن انداز کے تھے۔ یعنی جس طرح کے افسانے اب لکھے جارہے ہیں، میر اخیال یہ ہے کہ اس زمانے ہیں، میں نے غالبًا کی افسانے اس طرح کے لکھے تھے۔ ان میں ہے بعض افسانے" ستاروں ہے آئے" میں شامل نہیں ہیں۔ وہ افسانے اگر ڈھوٹھے جا کی تو دیکھا جاسکتا ہے۔ گر جھے ان رسالوں کے نام یاد ہیں جن میں وہ چھے تھے۔ بہت سے افسانے گم بھی ہوگئے ہیں، میرا خیال ہے کہ رسالوں کے نام یاد ہیں جن میں وہ چھے تھے۔ بہت سے افسانے گم بھی ہوگئے ہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ تر وہ" شعور کی دو" کے ٹائپ کے افسانے تھے۔ جھے یہ یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے برابر کہا کہ آپ جو با تمل کسمتی ہیں وہ ہماری بچھ میں آجاتے ہیں۔ اور یہ کہآ پ جو با تمل کسمتی ہیں وہ ہماری بچھ میں نہیں آتمیں۔ باتی ادریہ کہآ پ جو ماحول دکھاتی ہیں وہ بھی ہیں۔ وغریب اور انو کھا ہوتا ہے۔ اس میں باتمیں ہوتی ہیں کلب کی، پارٹیوں کی اور ند دوسری طرح کی۔ بجیب دخریب اور انو کھا ہوتا ہے۔ اس میں باتمیں ہوتی ہیں کلب کی، پارٹیوں کی اور ند دوسری طرح کی۔ بیں یہ کے کلھانا شروع کردیا۔

ابوالکلام قامی: لا ہورہ جورسالہ''نفرت' نکلاکرتا تھا۔اس میں کی سال پہلے'' آکینے کے سامنے'' کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔اس میں مختلف تخلیق کاروں کی تحریریں ان کے اپنے ارب میں شائع کی جاتی تھیں۔ مجھے اگر غلط یا ذہیں تو آکینے کے سامنے، کے عنوان کے تحت آپ نے اسے مضمون میں کھا تھا کہ''اگر میری تحریروں کود کھے کرکوئی مجھے رومانیت پسند کہتا ہے تو کیے ،اس لیے کہ میں مجھی ہوں کہ کلا سکی ذہن میرانہیں ہے۔'' میں میہ بات اس لیے بھی دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو استعال ہونے گئی ہے۔

قرۃ العین حیدر: ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں بنیادی طور پرروما نئک ہوں۔ دیکھیے ،رومانیت جو ہے، ظاہر ہے جھے بتانے کی ضرورت نہیں .....زیادہ تر جود نیا کا ادب ہے اس کی بنیادروما نئک ہی ہے۔ روما نئک ایروجے ..... تو بہر حال میں بنیادی طور پرروما نئک ہوں۔

شہریار:کیا آ باب بھی اس بات کی قائل ہیں کہ آ پ کے انسانے اور ناول رو مانک ہیں؟

قر قالعین حیدر: یہال Romanticism ہے میرا مطلب وہ رو مانس نہیں ہے۔ عشق ومحبت کا چکر نہیں ہے۔ مشل وہ ہے کہ آپ اس مطلب ہے۔ اس مسلم کوج اور کرید، حسیت، وفور جذبات، Imagination اور تجر، انفرادیت پسندی اور بغاوت اور جو بجھ ہے، مطلب ہے ہے کہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں ان ہی سے ان مطلب ہے ہے کہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں ان ہی سے اداری انسان کی ارو مانک اپروج ہے وہ بالکل ضبط وتو ازن، شظیم Clarity of thought ان باتوں ہے۔ وہ جوادب کا رو مانک اپروج ہے وہ بالکل ضبط وتو ازن، شظیم الموں سے مدی ہے۔ وہ میرے خیال میں سے مختلف چیز ہوتی ہے، جس نے کہ پورے اوب کا رخ بدلا ، انیسویں صدی ہے۔ وہ میرے خیال میں

لیعنیاس میں Imagination اور اندرونی Thinking process جو ہال پرزورویا جاتا ہے۔

شہریار: مثال کے طور پر آپ کے '' آگ کا دریا'' سے پہلے کے جو ناول اور افسانے ہیں ان
میں Tragic element کی نسبتا کی ہے۔ ان کو پڑھ کر جو مجموعی تاثر ہوتا ہے وہ کوئی ادای ، افسر دگی
یا Shock کانہیں ہوتا لیکن اس کے بعد'' آخر شب کے ہم سنز'' یا ادھر کے جو ناولٹ ہیں آپ کے ان کو
پڑھ کرایک ادای کا تاثر ہوتا ہے یا اس میں Positive Depression کا انداز ، Disillusionment کا جو انداز شروع ہوا ہے؟

قرة العین حیدر: نہیں، وہ تو آپ اگر اس طرح کہیں کہ بالکل اس میں رومانی کرب ہونا

عاہے۔

ابوالكلام قامى: ايسا ہے كہ يہ بات رومانيت كے حوالے سے نبيس كى جارى ہے۔ يہ بالكل الگ بات ہے۔ اس كاتعلق بورے، ناول كے موضوع سے زيادہ ہے۔

قرۃ العین حیدر: اچھا، بھی ،اصل میں، میں نے اس میں جوموضوع لیا تھا، وہ بہت مایوی کا ہے،'' آخر شب کے ہمسفر'' کا جوتھیم ہے وہ ایہا ہے۔۔۔۔۔کیا ہم سب کردار کے کرائسس (Crisis) کا مشاہدہ نہیں کررہے ہیں اور Disillusioned نہیں ہیں؟

شہریار: یہ میں اعتراض کے طور پر نہیں کہدرہا ہوں۔ میں یہ کہدرہا ہوں کہ جواعتراض لوگ کرتے ہیں یا پہلے کی تحریروں پر جولوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ نشاط کا غصہ زیادہ ہے۔ یا کوئی ایسی زندگی چیش کی جارہی ہے جس میں کوئی تناؤیا Tension نہیں ہے۔ یا جو گہرائی ہونی چاہے وہ نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں جواب کے پہلے کے ناولوں اورافسانوں کے بارے میں پچھلوگ کہا کرتے تھے .....کہ کیرکٹر مسائل کی زیادہ فلسفیانہ گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے برعس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ''آگ کا دریا'' ہے آپ کے یہاں فلسفیانہ گہرائی پر جوز ور ہے۔ یعنی صورت حال کوزیاہ گہرائی میں دیکھنے کے ایس کے برعکس ہم یہ دیکھنے ہیں کہ کہرائی ہر جوز ور ہے۔ یعنی صورت حال کوزیاہ گہرائی میں دیکھنے کے ایس کے برعکس ہم یہ دیکھنے کی دریا'' ہے آپ کے یہاں فلسفیانہ گہرائی پر جوز ور ہے۔ یعنی صورت حال کوزیاہ گہرائی میں دیکھنے کا .....

قرۃ العین حیور: دیکھیے، ایک بات میری سمجھ میں پنہیں آتی کدرائٹری عمراور تج بے میں بندرت کا اضافے کے Process کو کیوں نظرانداز کیا جاتا ہے۔ جو چیز میں نے اٹھارہ انیس سال کی عمر میں تکھی ہا سے اس میں وہ گہرائی نہیں ہوسکتی جو میں آج لکھر ہی ہوں۔ آپ نے بھی جو شاعری کی ہوگ۔ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ظاہر ہے مختلف رہی ہوگی، آپ کی آج کی شاعری ہے۔

شہریار: گرہم اس سے برعکس صورت بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے افسانہ نگارا یے ہیں جن کی Reverse Order میں ترقی ہور ہی ہے۔ مثال کے طور پر عصمت چنتائی کی پچھلی کہانیوں میں جو Depth نظر آتی ہے نسبتا وہ موجودہ کہانیوں میں نہیں ملتی۔

قرۃ العین حیدر: میراا پناخیال یہ ہے کہ جیسے 'میر ہے بھی صنم خانے' جس وقت میں نے لکھا ہے اس وقت بالکل ٹین اتنج میں تھی mean under twenty اوراس وقت میں نے کوشش کی تھی دیکھنے کی سمی حد تک مجرائی ہے۔

شمریار:Under currentکے طور پر جورہا لیکن جتنا نمایاں اب ہے اتنا اس وقت نہیں تھا۔ قرق العین حیدر:Naturally،عمر کے ساتھ جو انسانی تجربہ بڑھتا ہے یا جو Maturity وہ تو لا محالہ ہوگا۔

قرة العين حيدر: مطلب كيااداك Systematic إلى بحداور؟

ابوالکلام قائمی بنہیں۔ادائ نہیں۔ بلکہ زندگی کے بارے میں آپ کے نقط نظر کی تشکیل جس طرح ہر ناول اورافسانے میں نظر آتی ہے وہ کیامنصوبہ بندطریقے پر آپ پیش کرتی ہیں؟

شہر یار: پورااس کا تنوع ، وسعت اوراس کے جتنے Dimension ہو سکتے ہیں۔کیاان سب پر

آپ کی نظر پہلے ہے ہوتی ہے؟

قرۃ العین حیدر: دیکھے، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتادوں کہ میں ابناادب اپنے اوپر لادتی نہیں ہوں کہ ہروقت بیٹے کرادب کی بات کروں۔ میں اپنے ادب کی ، اپنے لکھنے کی بات بی نہیں کرتی ہوں۔ اگر ہروقت بیٹے کر یہ کہوں کہ صاحب، میر سے فلال فلال ناول میں بیہ ہادر میں نے فلال کردار سازی یوں کی۔ میں نے فلال ناول کھنے وقت یہ لکھا۔ اگر میں اس طرح کی باتمی کروں جو میں کہمی نہیں کرتی تو شاید آپ لوگ سو پچے کہ صاحب، جیسے کھتی ہیں۔ ویسی باتمی بھی کرتی ہیں۔ لیکن میں وہ نہیں کرتی تو شاید آپ لوگ سو پچے کہ صاحب، جیسے کھتی ہیں۔ ویسی باتمی بھی کرتی ہیں۔ لیکن میں وہ نہیں کرتی تو شاید آپ لوگ سو پچے کہ صاحب، جیسے کھتی ہیں۔ ویسی باتمی بھی کرتی ہیں۔ لیکن میں وہ نہیں کرتی ۔

اوک لینڈ یو نیورٹی کے کارلوکا پولائی سال سے متواتر مجھے خطالکھ رہے ہیں کہ ''ہم نے احمالی کے متعلق ہی ای طرح کا کے متعلق ہی ای طرح کا کے متعلق ہی ای طرح کا نیم سائع کرتا جا ہے ہیں۔ بجھ آپ بھی ای طرح کا نمبرشائع کرتا جا ہے ہیں۔ بجھ افسانے آپ کے ہم نے جمع کر لیے ہیں۔ بجھ آپ ہی جھیج دیجے اور نقادوں کے مضامین وغیرہ''میں نے آج تک اس طرف دھیاں نہیں دیا۔ ابھی مجھے کس نے بتایا کہ شی

گن یو نیورٹی ہے انتظار حسین کے منعلق انہیش نمبر یا کتاب حصیبے گئی ہے۔ ایک امریکن خاتون ڈاکٹر فليمنگ نے "آ گ كا دريا" كے متعلق بے حد مفصل مضمون چندسال قبل لكھا۔ وہ و بيں شائع ہوا تھا، ميں نے اس کا بھی بہال کوئی تذکرہ نہیں کیا، نہ اس کا ترجمہ اردو میں چھپوایا۔ یہاں چنداردورسائل کے مدیر اصرار کرتے رہے ہیں کہ ہم آپ کاضحیم فن وشخصیت نمبر شائع کرنا جاہتے ہیں یا اسیشل نمبر وغیرہ۔ میں ٹال مٹول کرتی رہتی ہوں۔ اپنی کہانیوں کا انگریزی ترجمہ میں نے خود کیا ہے جوالسریٹیڈ ویکلی آف اعدیا میں شائع ہوئی ہیں۔ان کا مجوعد انگریزی میں کتابی صورت میں میں نے آج تک نہیں چھوایا۔ "آ گ كا دريا كا ترجمه انكريزي من كيا-اس كا يورامسوده اى لا يردائي ميس كهيس كم موكيا-" آخرشب كے ہم سفر" كا ترجمه حيدرآباد كے تقى بلكراى صاحب نے خودائے شوق سے كيا۔ بيس نے بھى تين چوتھائی کرڈالا۔وہ مسودے بھی ای طرح کہیں پڑے ہوئے ہیں۔رپورتا ژاورمتفرق مضامین آج تک كتابى صورت مين بيس چھوائے۔وہ ياكتان تے بعنوان " بكچر كيلرى"كى فے شائع كر ليے۔ حال عى ميں اس طرح'' آگ كا دريا'' كا يہال دلى ميں پھرغير قانوني او يشن شائع ہو گيا۔....وغيره وغيره-

ابوالكلام قاسى: يوقو جم سبكواندازه ب- ظاهر بكرآپ كى بے نيازى نے آپ كوخاصا

نقصان پہنچایا۔....گرجولوگ بہت جات وجو بندرہتے ہیں ان کاحشر بھی ہمیں معلوم ہے۔ شہریار: اچھا اس سلسلے میں آپ کی رائے جا ہوں گا کہ جو نقادیا ادیب ، ہمارے تخلیقی ادیب اے فن کے Process کے بتانے پر قادر ہوتے ہیں، عام طور سے ان کی تخلیقات بس یوں ہی ہوتی

قرة العين حيدر:اس كے متعلق ميں بچھييں كہا كتى۔

شہریار:ای لیے تنوع ہے آپ کے بہال اور کسی چیز کی تکرار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جوا بے فن کی وضاحت کرتے رہتے ہیں کہان کے فن کے کون سے اہم اجزابیں تو شاید شعوری طور پران اجزا کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔

قرة العين حيدر: ميں اس كي ضرورت بي نہيں مجھتى \_ كا ہے كو بتاؤں بھئى \_ جو بچھ ميں لكھ رہي ہوں لکھر ہی ہوں۔ پڑھلو۔اب میں اس کے لیے بیٹھ کر کیا بتاتی رہوں۔ جونقاد ہیں وہ بتا کیں .... ابوالكلام قاسى: ميس في ابھى تھوڑى در پہلے ايك بات كى طرف آپ كى توجه ولائى تھى مگر موضوع بدل گیا۔وہ بیر کہ آپ کی ذاتی زندگی میں نظم وضبط کی خاصی کی ملتی ہے۔ یعنی بیر کہ آپ روز مرہ کی زندگی میں خاصی لا پروا بلک اے یول کہے کہ Alertness کی بڑی کی دکھائی دی ہے ..... مرآ پ کے فکشن میں اس مزاج کا کوئی عکس نہیں ملا۔ آپ تخلیق کار کی حیثیت سے خاصی Alen اور منظم وھن کی تخلیق کارنظر آتی ہیں۔ کہانی کی ساری جزئیات پرآپ کی نظر ہوتی ہے۔ ابتدا میں اگر کوئی تاثر ابھارا گیا

تو آخرتک اس کو باقی رکھنے یا بھرا ہے Defend کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا بھرناول کے کرداروں کے ملک کا جوازخود ناول میں اس جاتا ہے۔تو کیا اس پورے نظام کی تشکیل یا ناول کا منصوبہ اپنے ذہن میں بنانے کے سلسلے میں آپ پہلے سے غور وخوش کرتی ہیں یا بھر لکھنے کے دوران بیقم وضبط خود بخو د بنآ جلا جاتا ہے۔

تر قالعین حیدر نبیں بھی .....میں بنیادی طور پر بہت شجیدہ خاتون ہول ( قبقبہ ) ایسی بات نبیں ہے۔ابیاتھوڑ ای ہے کہآ ہے ہے تہجمیں کہ ہروقت ہو، ہو، ہا، ہا.....

شہر یار؛ لکھنے کے دوران آپ Excitement تو محسوس کرتی ہوں گی۔ یعنی جوآپ لکھر ہی ہیں اس میں آپ کوئی خاص بات کہنے جارہی ہیں یا جوکر دار آپ تخلیق کر رہی ہیں وہ کچھ سرت بخش احساس ہے دوجار کرتے ہیں؟

قرة العین حیدر:Creative Process کے بارے میں بتا تا بہت مشکل ہے۔

شہر یار: Creative process کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ سرت ہورہی ہے یا Depression ہور ہاہے۔ یاکوئی آگیا تو اس عالم میں گرفت ہورہی ہے۔

قرة العين حيدد: شايداس كاذكر مين نے پہلے بھى كيا ہے۔ "آ قرشب ہے ہم سنز كے بارے مين ميں نے ذكر كيا ہے۔ وو چيزوں نے جمعے يہ لكھنے كے سلسلے ميں Impire كيا تھا۔ فيفن صاحب كراتھ جمھے ايك صاحب اورا يك ہمارى كزن تحى ہم اور فيفن صاحب اورا يك ہمارى كزن تحى ہم لوگ پہنچ ہى ہتے كہ اس وقت ايك اور صاحب آكے بيٹے ، تو وہ شارك اسكن كى شيروانى بہنے ہوئے ہتے اور ہاتھ ميں ان كے ۵۵۵ كائن تھا وہ آكے بيٹے گئے۔ با تحم كرنے گئے۔ فيض صاحب نے ملوايا كہ "بي فلال صاحب ہيں۔ يہ ميں ہيں ہيں ہيں ہيں۔ يہ ميں ان كے ۵۵۵ كائن تھا وہ آكے بيٹے گئے۔ با تحم كرنے گئے۔ فيض صاحب نے ملوايا كہ "بي فلال صاحب ہيں۔ يہ ميرے ساتھ ور معاقب عيلے گئے۔ با تحم كرنے گئے۔ فيض صاحب نے ملوايا كہ "بي ميں وہ بات رہى ۔ وہ ميں نے آخر ميں دکھلايا ہے ۵۵۵ كائن ليے ہوئے ريحان الدين احم كو اور ايك ميں وہ بات رہى ۔ وہ ميں نے آخر ميں دکھلايا ہے 800 كائن ليے ہوئے ريحان الدين احم كو اور ايك على اور تحق اكد و عائم کہ يونور ٹی ميں ۔ وہ بي تھا۔ وہاں كے ارورو ڈپارٹمنٹ ميں۔ وہال فلال جيں۔ يہا گريزوں كے ذماكہ يونيور ٹی ميں اس دور بيٹھے ہوئے ہوں كے اورو گئی اور وہ بات کی اورو کے بھاگ گئے ہے ۔ سب يہ دو چيزيں مير سے ہوئے ہے ۔ کس نے جھے وہ كركڑ اور دورم ا۵۵۵ والے صاحب كاكر دار ، ان دو چيزوں نے جھے ۔ وہ كركڑ اور دورم ا۵۵۵ والے صاحب كاكر دار ، ان دو چيزوں نے جھے ہوں كہ ہواں وقت پورى ہوئيش تھى ..... پورا Set up تحق ۔ جن حالات ميں اور جن لوگوں كو ہم نے ديكھا كہ دو كيا ہو گئے .....وغيرہ ۔ اب اس ميں تو ظاہر ہے كہ صاحب سلاوں جن سلاوں کو ہم نے ديكھا كہ دو كيا ہے كيا ہو گئے .....وغيرہ ۔ اب اس ميں تو ظاہر ہے كہ ۔ سملان ميں تو ظاہر ہے كہ ۔ سملان ميں تو خور سے کیا ہو گئے .....وغيرہ ۔ اب اس ميں تو ظاہر ہے کہ ۔ سملان ميں تو خور سے کہ ۔ سملان کہ ہو گئے ۔ سب سے دور ہوئی ہو گئے ......وغيرہ ۔ اب اس ميں تو ظاہر ہے کہ ۔ سملان کہ ہوں کہ کہ ہوں کہ کہ ۔ سب سے دور گئے ۔ سب سے دور گئے ہو کہ کہ ۔ سب سے دور کو کیا ہے کہ ہواں وقت پوری ہوئے گئے ۔ اب اس ميں تو ظاہر ہے کہ ۔ سب سے دور کیا ہے کہا ہو گئے ...... وغیر ہوں ہوئے ۔ سب سے دور گئے ہوں کہ کہ ہوں کو کہ کہ کہ کہ ۔ سب سے دور کیا ہوگئے ۔ سب سے دور کیا ہوگئے ۔ سب سے دور کیا ہے کہ ہو کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے دور کیا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

قرة العين حيدر: فن اور شخصيت

قرة العین حیدر: اس لیے کہ ہم اچھا لکھتے ہیں .....( قبقہہ ) آپ کا اس بات ہے کیا مطلب اس کی است میں میں ا

ے- کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مختلف Scales پر جو لکھنے کا معاملہ ہو وہ یا کچھاور .....

شہر یار: اصل میں مخضرافسانے اور ناول وغیرہ میں اکیڈ مک شطح پر فرق تو کیا ہی جاتا ہے۔ جیسے مخضرافسانے اصل میں خضرافسانے اور ناول وغیرہ میں اکیڈ مک شطح پر فرق تو کیا ہی جاتا ہے۔ جا مخضرافسانہ ایک خاص تاثر دوئی جائے۔ تو اس سلسلے میں یاس میں وحدتِ تاثر ہوئی جا ہے۔ اس میں جہاں تک ہوسکے انفرادیت ہوئی جا ہے۔ تو اس سلسلے میں موضوع تو مختلف ہوتا رہتا ہے گرآپ کے اسٹائل میں Change نہیں ہوتا۔

قرة العين حيدر: استائل مين Change نبين موتاب إلكل؟

شہریار: افسانے میں خصوصا آپ کی Thinking جو ہے اس کی وجہ سے ایک بڑی حد تک. اسٹائل برقر ارد ہتا ہے۔

ابوالکلام قامی: اس بات کوہم اس طرح بھی کہدیتے ہیں کہ آپ کے ناولوں اور افسانوں میں منفی شم کے اقبیاز ات سے زیادہ، بحثیت مجموعی فکشن کے فن پر، وسیع معنوں میں، توجہ ملتی ہے۔ قرق العین حیدر: میں کہنہیں سکتی، صاحب، اصل میں ایسا ہے تا کہ وہ جو Cook ہوتا ہے ناوہ اپنی لکائی ہوئی ہنڈیا کے بارے میں صحیح نہیں بتا سکتا۔

بہریار: چلیے مخفرافسانے کے بارے میں اگریہ کہیں تو ہم یقین کرتے ہیں مگرناول، جیسے آپ نے'' آگ کا دریا'' لکھا ہے یا'' آخر شب کے ہم سفر''ان کوتو شعوری طور پر Design کے بغیریا تقیم کا تغین کے بغیر،اس بیانے پرلکھنامشکل ہوتا ہے۔

قرۃ العین حیدر: نبیس'' آگ کا دریا'' میں تو میں نے تھیم طے کرایا تھا۔ پورا میں نے اس کو Chapter by Chapter تو بلان نبیس کیا تھا۔ میں ایسا بھی نبیس کرتی۔'' آخر شب کے ہم سفر'' کاتھیم بھی اس طرح میں نے بلان کرلیا تھا۔

ابوا کلام قائمی: میں نے اس سلسلے میں جو پہلے عرض کیا تھا کہ کرداروں کی شخصیت کا تعین ان کے باولوں باہمی عمل اور تعامل کی صورت یا پھر مختلف صورت حال میں انجر نے والے مسائل ، کیا آپ کے ناولوں

كتاب نماكا خصوصي شماره

میں کسی طے شدہ پلان کا حصہ بیں ہوتے۔

شہریار: جیسا کہ کہاجاتا ہے کہ تاول میں یا افسانے میں جوکردار پیش کیے جاتے ہیں وہ Actual وتے۔

قر قالعین حیدر: بعض بالکلUnreal ہوتے ہیں اور بعض Composite ہوتے ہیں۔ شہر یار: تو اس طرح کے کرداروں کی تخلیق کرنے میں آپ نے ایسے کن کرداروں کو تخلیق کرکے جمہ تا کہ کم کا در تا ہے۔

خوشی محسوس کی م کو یاوہ آب کے کردار ہیں۔

قرۃ العین حیدر جمی میں نے مجمی سوجانہیں اس طرح بیٹے کے۔ میں ایسا کرتی بھی نہیں کہا ہے ناولوں کے بارے میں بیٹھی سوچتی رہوں کہ میں نے فلاں چیز یوں لکھی ، فلاں کیرکٹر میں نے یوں لکھا۔

ابوالکلام قامی: اچھا، اگرہم اس وقت اس طرح دریافت کریں کہ کردارنگاری کا جوعام معیار اورانداز رہا ہے اس کوسا منے رکھتے ہوئے آپ کا اپنا تخلیق کردہ ایسا کون ساکردار ہے جو آپ کوخود پند آتا ہو۔ ایک یا چندا ہے کردار آپ کے ایسے ہیں جن کوکردار نگاری کے فنی نقط انظرے آپ ترقیح دیق ہوں یا ایسے کردار کی تخلیق آپ کو اپناا یک قابل ذکر کارنا مدنظر آتا ہو۔

قرۃ العین حیدر:اب اگرآپ پوچھتے ہیں تو میں کیا بتاؤں۔ میں نے اتنے کر داروں کے بارے میں لکھا ہے۔ ہزاروں کر دار ہیں۔ کچھے کہذہیں عتی۔

ابوالكلام قامى:ان كردارول مي آپ فرق و كركتى بين \_ بجهذ بجهاميازات و بول كي آخر؟

قرة العين حيدر: بال مجهها يك توجميلن كاكردار بيند آيا ب، "الطيجنم موب بنيان كيو" من من ادرا يك صدف كا مسلما حب ال كانجى دا قعه بناؤل آپ كو،ايك كيريك رجوب ، قمرن ، يتقريا اصلى ب ياس عد تك اصلى ب كداس من كايك خاتون تقى \_ جس كو بهت زياده Exploit كيا \_ .....

ابوالکلام قاکی: مثال کےطور پر میں آپ ہے بوچھوں کہ" آگ کادریا" میں چمپا کے کردار کے بارے میں آپ کے کردار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اس Inspiration آپ کوکہاں سے ملااس لیے کہ یہ بہت بجیب اور جامع قتم کا کردار ہے۔

قرة العین حیدر: چمپا کا معاملہ یہ ہے کہ It is more or less symbolic یعنیٰ میں انسین حیدر: چمپا کا معاملہ یہ ہے کہ Period نے اس میں ایسی کوئی کمی چوڑی بات نہیں ہے۔ اس میں ایسی کوئی کمی چوڑی بات نہیں ہے۔ اس میں ایسی کوئی کمی چوڑی بات نہیں ہے۔ بس یہ کہ ایک زمانے میں یوں ہوئی۔ یا یہ کہ فیوڈل دور میں عورت فظ طوا گف ہی بن کے اپنی اہمیت منوا سکتی تھی وغیرہ وغیرہ۔

شہریار: آپ کے افسانوں میں ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ" آگ کا دریا" ہے پہلے کے

آپ کے افسانے ناول اور خود'' آگ کا دریا'' بھی ۔ ان میں کہانی پن کا وہ عضر نہیں ہے جو ہر عام آدی کو اپلے کے ان کی کو رہے۔ لیکے بیں اور یہ'' آخر شب کے ہم سفر'' یہ عام آدمی بھی ای الی کر سکے ۔ لیکن اوھر آپ نے جو ناولٹ لکھے بیں اور یہ'' آخر شب کے ہم سفر'' یہ عام آدمی بھی ای طرح ڈوب کے پڑھتا ہے۔ ان میں کہانی بن کا عضر نسبتاً زیادہ محسوں ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کے تجسس کواس کی Curiosity کو بیعضر البیل کرتا ہے۔ اس میں Mystery کا Mystery بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ تحقیر کا بھی معاملہ ہے۔

ابوالکلام قامی:'' آگ کا دریا'' کا تو موضوع ایساتھا کہ اس میں کہانی اس طریقے ہے آئی نہیں تھے۔ تھے۔ اس میں سے مدین تھے۔

عتی تھی۔اس لیے کہ بہت ی کہانیاں تھیں۔

شہر یار: کیاایانہیں کہدیکتے کہ'' آگ کا دریا'' سے پہلے جو چیزیں بعنی افسانے اور ناول کھھی رہیں یااس طرح جو تیاری کرتی رہیں،اس کا مجر پورا ظہار'' آگ کا دریا'' میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔یا وہ تکنیک وہاں پرختم ہوئی ہےاوران کے بعد۔۔۔۔۔

قرة العين حيدر: اجي ، كوئي تكنيك وكنيك نهيس .....بس لكهدديا .....

شہریار: وہاں تک تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک تجربے پر، ایک انو کھے پن پر زیادہ زور ہے۔اس کے بعد آپ نے افسانے یا Story Element کو جسے آپ بنیادی طور پر کہانی کا تصور کہہ سکتی ہیں،اس کی طرف آپ نے توجہ دی .....

ابوالکلام قامی: مگر تکنیک یا اسٹائل کا کوئی نہ کوئی تصورتو ضرور آپ کے ذہن میں رہتا ہوگا۔ یہ بات اس لیے بھی زور دے کے کہی جاسکتی ہے کہ آپ کی چیزیں نئی سے نئ تکنیک میں ہیں یا دوسرے الفاظ میں آپ کے ہاں تکنیک کا تجربہ اچھا خاصا ہے .....

شہریار: چلیے اے یہ فرض میجے کہ ایک نقادان سطحوں پرتشیم کرتا ہے فکشن کو؟

ابوالكلام قاعى: انھيس كرنے ويجے .....

شہریاد: نبیں اگراس طرح تقیم کیا جائے کہ ایک زمانے تک آپ نے ایبالکھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس طرح کا دراصلی زندگی ہے اس ہے آپ کا واسطاس طرح کا نبیں پڑا۔

قرۃ العین حیدر: بھی ، ٹھوس زندگی ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہی زندگی ٹھوس زندگی نہیں

ہوتی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آج تک کہ یہ جومیرے بارے میں کہا جاتا ہے .....ایک تو یہ کہ ' یہ اونچے طبقے کے بارے میں کھتی ہیں، ' یہ تو ہوی ہے وقوفی کی بات ہے۔

شهر يار: يةوببت براني بات بوكن ..... عليه اam glad-

ابوالکام قامی: اب تو فکشن کا کوئی بجیدہ نقاداس طرح کے طبقوں وغیرہ کی تقسیم کا ذکر بھی نہیں کرتا البتہ بیضرور ہے کہ عام طور پراپنے ڈئنی تخفظات کی عینک کے بغیرا بھی ہمارے ہاں شاعری کی طرح فکشن کودیکھنے کا چلن عام نہیں ہوا ہے.....

شہریار: ویسےاب'' آگ کا دریا" کے بعد کے زمانے میں کوئی اس کی طرح کی بات نہیں کہتا کہ کہانی کاعضر نہیں یایا جاتا یا زندگی یائی جاتی یا کیرکٹر؟

قرة العين حيدر بنبيس، من اعلاطيقه والى بات كهدر ي تحى .....

شہر یار: نبیں ایس بات نبیں ہے ..... آپ کے ناولٹ وغیرہ میں تو ہرطرح کے طبقے آتے

قرة العين حيدر: سوال ينبيس ب\_سوال يه ب كدآب لوگ جو كمتے بيس تفوى زندگى والى بات فوى زندگى والى بات فوى زندگى سے بات فوى زندگى سے بات فوى زندگى سے تھے، وہ بات فوى زندگى سے آپ كاكيا مطلب بي بين في نے جو" شخص كاكورو من بجحتى بول كدا گرائيس آپلوگوں نے پڑھے بول كدا گرائيس بر هاجائے تو انداز و بوگا \_ بحى تفوى زندگى كيا چيز بے \_ It is very relative term \_

ی میں اور: مثال کے طور پر ہم کہیں کہ آپ نیچر یارنگوں کے سلسلے میں جو جزئیات بیان کرتی ہیں وہ ایسی زندگی سے لیا جاتا ہے جو وجو د تو رکھتی ہے مگر وہ Relationship جو آپ تلاش کرتی ہیں وہ حقیقی اور نیچر لنہیں معلوم ہوتی .....

قرة العین حیدر: بات بردی و لی ہے، کیا کہتے ہیں Pompous سلیکن ایک ایسا پہلو بھی ہوتا ہے زندگی کا Through out چوہیں کھنے کی زندگی کا جس کا کہ Through out چوہیں کھنے کی زندگی کا جس کا کہ Through out پوشی کھنے کی زندگی کا جس کا کہ قیقت ہے اور ماورائے حقیقت ہے ۔۔۔۔۔۔اگر آپ اس رشتے کو بھی اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تک آپ کا Beam جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے یا پہنچ گیا ہے۔۔۔۔۔ بھیے دعوانہیں ہے۔ لیکن میراخیال ہے کہ میں اس کو بھی کھڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لبذاوہ چیز اس طرح آئے گی۔

ابوالکلام قائمی: آپ کے یہاں Values کا جواندازہ ہوتا ہے یا آپ جو ہرواقعہ کے بیجھے کی فلسفیانہ جہت کی خاموش نشان دہی کرتی معلوم ہوتی ہیں .....یہ با تمی حقیقت کی ظاہری سطح کے مقالبے میں باورائے حقیقت کا حساس تو دلاتی ہیں .....

شہر یار: آپ زندگی کے مختلف Dimensions اور پیچیدگی کو پیش کرنے کی طرف بہت زیادہ

الرك معلوم موتى بين .....

قرة العین حیدر: دیکھیے، پیچیدگی کو پیش کرنا جو ہے وہ تو ایک ماہر اقتصادیات بھی پیش کر دے۔ ۔۔۔۔۔یا نفسیاتی پیچیدگی ایک ماہر نفسیات بھی پیش کر دے گا۔۔۔۔میں جو چیز بتانے کی کوشش کر رہی ہول وہ شاید میں Express نہیں کر کتی۔اصل میں ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے۔۔۔۔۔پھر میں Pompous ہورہی ہول۔۔

ابوالکلام قامی: آپ شاید کہنا جائتی ہیں کہانسان اپنی مادی زندگی کے ساتھ ساتھ وہنی زندگی بھی جیتار ہتا ہے۔ یااس کے جو مابعد الطبیعاتی رہتے ہوتے ہیں .....

قرۃ العین حیدر: روحانیت وغیرہ کو چھوڑ ہے ..... ہرسین، ہرمنظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جس طرح آپ دیکھیں گے بہ حیثیت ایک فن کار کے، وہ ایک عام آ دی نہیں دیکھیں گے بہ حیثیت ایک فن کار کے، وہ ایک عام آ دی نہیں دیکھیں گے بہ حیثیت ایک فن کار کے، وہ ایک عام آ دی نہیں دیکھیں کے باس وہ چیز ہوتی ہے .....میں جو بات کہنا جا ہتی ہوں وہ روحانیت سے مختلف ہے .....آپ شاید convince نہیں ہوئے؟

ابوالکلام قائی: آپ کہتی ہیں تو ہوئے جاتے ہیں ..... قرة العین حیدر: میں نے جلاوطن ۵۲ء میں لکھا تھا۔

شہریار: جی ہاں ،اس میں تو ند ہب یا فلسفے کی جھوٹ بروی نظر آتی ہے۔

قرة العين حيدر: نبيس صاحب \_ يحض مذهب اورفلف بحي نبيس م - I can't explain to

\_you

شهر یار: و Element of pathos

شہر بار:اس كوفل فيان كہيں توزيادہ بہتر ہے۔

قرة العين حيدر جبيل Human condition Lhuman comedy كامشامره-

ابوالکلام قامی: اصطلاحی معنوں میں جائے آب اس سے ملتے جلتے Element کوروحانیت کا عام نددیں لیکن آپ کے اس Element کی جھوٹ جگہ جگہ بڑتی نظر آتی ہے۔ای کوہم صوفیاندزادینظر کا عام دیتے ہیں۔وہ جو بار بار آپ کی تحریر میں سامنے آتا ہے۔

قرة العين حيدر: بحداً تاب- بحدب-

ابوالكام قامى: اس كا مطلب يد ب كه صوفيان نقطة نظر والى بات آب مانتى ميس ويسيد

شعوری بھی ہوسکتا ہے اور غیر شعوری طور پر بھی اثر انداز ہوتار ہتا ہے۔

قرة العين حيدر: من تو تصوف من بحدد كيسي ركحتي بول ..... بهت دلجي ب-

شہریار:تصوف، جواعلاانسانی اقدار میں چھن کے پہنچاہے۔

قرۃ آلعین حیدر: اعلاانسانی اقدار جو ہیں وہ بھی ہیں ، گر مجھے تو صاحب ہر چیز میں دلچیں ہے۔ جتنی بھی Human activities ہیں۔انسان کیا کیا کرتا ہے سرت کے حصول کے لیے۔اس کی عجیب وغریب کوششیں ہوتی ہیں۔ مجھے تو تصورات تصوف کا پوراسلسلہ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے میں نے تو اس رتھوڑ ابہت کام بھی کیا ہے۔اور بھی کرنے کا ارادہ ہے۔

ابوالکلام قائمی: آب کی تحریرول میں جا بجا مختلف صوفیوں کے نقط انظر کاعکس ملتاہے، بلکہ بعض یا تمی تصوف کی گونج معلوم ہوتی ہیں۔

قرة العين حيدر: بال، بي-

ابوالكام قاسى: توبياندازنظرآب كے ہال كيے آيا؟ اس كے بيجے آپ كاعلم كارفر مار ہا ہے يا

آپ کاذاتی زاویهٔ نظر.....

قرۃ العین حیدر بہیں علم تونہیں .....علم توالیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے تصوف کو پڑھا ہے اور پڑھ کر چھوڑ دیا ہے۔ ہے بھائی ( سجادظہیر ) بھی تصوف پڑھتے تتے پڑھنے کے لیے مارکسسٹوں نے تصوف بہت پڑھا ہے۔ فیق صاحب نے بہت پڑھا ..... ہماری تواپنی دلچیں ہے اس ہے....

شہر بار: لیکن ہمارے مہاں تصوف کے بارے میں بیدوبید ہاہے کداش کارول منفی رہاہے یا بیے کہ بیہ ہماری معاشی ترقی میں حاکل رہا .....

قرۃ العین حیدر: رویے تو بہت ہے تھے۔ان کا ایک رویہ تو یہ بھی تھا کہ ان کے یہاں انسان روتی تھی ..... یہ صوفی عوام کے لیڈر تھے ..... مجھے تو ان سب با توں کے باوجود تصوف میں دلچیں ہے۔ اکیڈ کم اسلام میں دلچیں ہے۔ Comparative religion میں دلچیں ہے ..... بہت زیادہ۔ شہریار:اچھا آپ میہ بتا کیں کہ آپ کے ابتدائی ناول یاافسانے سے اگر کوئی آپ کے ہارے میں رائے قائم کرنا چاہے تو اسے خیال ہوگا کہ آپ بہت الٹراموڈ رن خاتون ہیں۔ قر ۃ العین حیدر:وہ تو غالبًا ہوگا.....

شهريار:ليكن آپ كى اپنى زندگى ميں؛اگر'' بيك ورد'' كالفظ استعال كيا جائے ،مگريه زيادہ بخت

لفظ ہوگا .....

قرۃ العین حیدر: بیک ورڈ .....مولوی۔ شہریار:لیکن ایسا کیوں ہے؟

قرۃ العین حیدر: پیمیری Upbringing کااثر ہے۔اس کاسمجھنا بہت مشکل ہے۔ ابوالکلام قائمی: عموماً دیکھا گیا ہے کہ آپ جلسوں کی صدارت کرنے سے کتر اتی ہیں، یا مہمانِ خصوصی ہونے جیسی چیزوں کونا پہند کرتی ہیں .....اس انداز ہے بہت ہے لوگ پیمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی

سابری ہے۔کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا جا ہیں گے۔

قرۃ العین حیدر: میرا مزاج اس شم کا ہے کہ میں اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتی۔ تصویر یں کھینچتی ہوتی ہیں تو میں عام طور پر کوشش کرتی ہوں کہ وہاں ہے ہٹ جاؤں۔ بیا بنامزاج ہے اس کا کیا کرسکتی ہوں۔ میں ایک نہایت Modest خاتون ہوں (قبقہہ) مثال کے طور پراد بی جلسوں میں دوسرے ادیوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے اصرار کیا جاتا ہے اور میں انکار کردیتی ہوں .....

ابوالکلام قامی: اچھاایک اور بات، میں یہ بو چھنا چاہوں گا کہ آپ تمیں سال ہے زیادہ عرصہ کے لکھ رہی ہیں۔ اس بورے زمانے میں اوبی رویوں اور ادیوں کے سوچنے کے انداز میں بری تبدیلیاں آئیں۔ آپ کی تخلیقات کے بارے میں پہلے جس انداز میں لکھا گیا اور اب جو کچھ لکھا جارہا ہاں کے درمیان آپ کیا فرق محسوں کرتی ہیں اور آپ کی تحریروں پرجس طرح کے Responses پہلے اور بعد میں سامنے آئے، اس کے بارے میں آپ کس طرح سوچتی ہیں۔

قر ۃ العین حیدر: دیکھیے میری رائے بہت ہُری ہے۔ پہلے تو ترتی بیندوں کی تنقید ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہی تنقید تھی میری رائے بہت ہُری ہے۔ پہلے تو ترق این ۔ یہ فلال ہیں، یہ درائنگ روم کے بارے میں گھتی ہیں ..... وہ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو سارا قصہ ..... وہ تو کھا تھا اور انتقال میں احمد ندیم قائی نے ریو یو لکھا تھا انھوں نے میری کی کتاب کو سوائے چندا کیک کے ..... میرے خیال میں احمد ندیم قائی نے ریو یو لکھا تھا پڑھ کے ۔ تین چارلوگوں نے اس زمانے میں میرے شنم خانے ، پر ریو یو لکھا اور افسانوں کے بارے بر صفح میں کھا۔ اور جوالفاظ یا اصطلاحات میں نے اردو میں متعارف کیے ، انھیں کو اب میرے میں استعال کیے تھے ..... لفظ نو سلجیا۔ اب میرے بارے میں استعال کیے تھے ..... لفظ نو سلجیا۔ اب

میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انھیں ماضی کا نوسطجیا ہے۔ارے،کا ہے کا نوسطجیا ہے؟ ماضی کا .....وہ پھریہ کہ وہ ماضی کی مرثیہ خوانی کرتی ہیں۔ فیوڈ لزم کی مرثیہ خوانی کرتی ہیں .....خیروہ تو چلتی رہی .....وہ باتمی سب لوگ و ہراتے رہے۔میرے خیال میں سجیدگی ہے جن لوگوں نے پہلی مرتبہ لکھنا شروع کیا وہ'' آگ کا دریا'' کے بارے میں لکھا اس۔اس کے بارے میں بھی طرح کی باتمی گئیں۔ اس کے بعد جتنی میں نے لکھی ہیں،ان پر بھی شجیدگی ہے بہت کم لکھا گیا ہے۔

ابوالکلام قامی: میرا خیال بیه ہے افسانوں اور ناولوں پرادھروحیداختر ، شمیم حنی ، شمیم احمد اور محمود

ہائمی نے جولکھا ہا ہے ہم ہجیدہ کوشش سے بی تعبیر کریں گے۔

قرۃ العین حیدر: ٹھیک ہے،Individuals کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ میں یہ بات کہدرہی کہ جس طریقے سے ان افسانوں کو Cliches کے ذریعے Treat کیا گیا ہے، وہ میرے خیال میں بہت افسوسناک ہے۔

شہر یار:اس کی وجہ ایک تو بیہ ہے کہ افسانوی اوب پر ہماری تقید نے زیادہ توجہ نہیں دی، شاعری پر بھی عمو ما سرسری تنم کے مضامین لکھے گئے۔اس طرح پوری تقیدی صورت حال ایسی رہی ۔گرمجموعی طور پر پڑھنے والے آپ کو بہت توجہ سے پڑھتے ہیں اور آپ کا شاراس وقت .....

قرة العين حيدر: واه واكيا كبني .....

ابوالکلام قامی: مجھے حیرت یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ مجھ پر کسی نے نبیں لکھا۔ جب کہ اردو کے فکشن لکھنے والوں میں اگر کسی ایک پرسب سے زیادہ لکھا گیا ہے، پچھلے پندرہ میں سال کے دوران تو وہ آپ پر لکھا گیا ہے۔ ویسے لکھی جانے والی تحریروں کی سطح کی بات الگ ہے۔

شر یار:اس کینبیں لکھا گیا کہ ہمارے فقاد، جتنا وقت ادب کے لیے دینا جاہتے وو نہیں دیے اورا یک رائے جوعام ہوجاتی ہے وہی دہرائی جاتی رہی ہے۔

قرة العين حيدر: مجھے بہت تعجب إلى بر-اس ناول نے ايك نياTrend ييشروع كيا كداب

روز سنے میں آرہاہے کہ فلاں صاحب سوانحی ناول لکھ رہے ہیں۔ ظاہرہے کہ میں نے اردو میں پہلی دفعہ اس طرح کی چیز لکھنے کی کوشش کی۔

شہریار: دیکھیے جدیدافسانوی ادب میں جو بہت ہے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کی تحریروں کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔

ابوالکلام قاکی: میراخیال بھی بھی ہے کہ اگر آپ کی تحریری، اس قدرمتنوع انداز میں سامنے نہ
آئی ہوتیں تو بندھے کے افسانے کے مسائل عرصے تک دہرائے جاتے رہتے ۔ اور یہ کی تخلیق کارکا
بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید کواس کے حدود سے اس کی فارمولے بازی سے باہرنکالے۔ اس لیے
کہ تنقید ہمیشہ اپنے لیے آپ Barriers قائم کرتی ہیں۔ کچھاصول بناتی ہے اوران کا انظباق کرتی ہے۔
مگرای وقت بیاصول ٹوٹ جاتے ہیں یا حد بندیال ختم ہوجاتی ہیں، جب کوئی ایسی چیز سامنے آجائے جو
ناگزیر بھی ہواور مروجہ تنقیدی پیانوں کے چوکھے میں فٹ بھی بینیختی ہیں۔ تو آپ کی تحریوں کے سبب
ناگزیر بھی ہواور مروجہ تنقیدی پیانوں کے چوکھے میں فٹ بھی بینیختی ہیں۔ تو آپ کی تحریوں کے سبب
ختم ہوئی ہے۔
ختم ہوئی ہے۔

شہریار: چیے محرحت عسری صاحب کے بارے میں انظار حسین نے لکھاتھا کے عسری صاحب
ایک بات شروع کرتے تھے اور دوسری طرف مڑجاتے تھے، اور دوسراموضوع شروع کردیتے تھے۔ اس
لیے اگر کل وقتی نقاد ہو جو آپ کی تحریروں کا سنجیدگی ہے مطالعہ کرے، اس پرغور کرے تو بات بن سکتی
ہے۔ عمو نا جس طرح کے مضامین وغیرہ رسالوں کے لیے لکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کی Trend پرلکھ کر
ایک ساتھ کئی آ دمیوں کوخوش کرسکتا ہوں۔

قرۃ العین حیدر: اچھاExactly ..... تو یہاں خوش کرنے یانہ کرنے کا معاملہ ہے۔ تنقید کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ اسلوب کانہیں یا مسئلہ اس چیز کانہیں ہے کہ ناول کیا ہے یا افسانہ کیا چیز ہے۔ وہ کس طرح لکھا جارہا ہے، یاکس طرح نہیں لکھا جارہا ہے۔ بس مسئلہ ہے Personalities کا۔

شہر یار: اچھاصاحب، ایک سوال، جس کا تعلق براہِ راست آپ کے فن ہے ہیں ہے، لیکن اردوناول کی صورت حال ہے ہے۔ وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ اردوناول کا ارتقابہت ہی بجیب انداز میں ہوا۔ یعنی ایک زمانہ آیا جب ناول کھے گئے بھر بہت مدت بعد لکھے گئے ۔۔۔۔۔ پھر یہ بھی کہنا چا ہوں گا کہ فکشن اتنا خواص کے لیے بھی نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں ہوگیا ہے۔ Popular کھنے والے الگ ہیں اور شجیدہ رائٹرز الگ ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس ہے ہم نے کوئی فائدہ حاصل کیایا اس سے ہمارے افسانوی ادب کو نقصان بہنیا؟

قر قالعین حیدر: اردوادب، شاعری کی حد تک تو ایک مقبول ادب ہے، مشاعروں کی وجہ ہے

اورافسانوی ادب تو شروع سے Elitist ماہے۔جس وقت ترتی پسندوں نے بیکہا کہ صاحب ہم عوام تك يہنى كے ميں، تو ميں نے ان سے يو تھا كہ Facts اور Figures و يجے \_ كتنا percentage ب آبادی کاجواردوجاناہے، خصوصاً دیہاتی آبادی کا۔اوراس کے کتنے پرسینٹ نے آپ کے کتنے رائٹرزکو پڑھا۔اس کیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عوامی ادب تخلیق کیا ..... تو یہ عوامی ادب کی وقت رہائی نہیں .....سوائے اس اوب کے جو کہ عوامی رسالوں میں جھیا ہے۔ پھر وہی بات آ جائے گی .....کلشن نندا ....اب آپ دیکھیے کہ ہر جگہ وہی پڑھے جارے ہیں یا Romantic novels پڑھے جا رہے ہیں۔ مرب بات و universal ہے۔ نہایت intellectual قسم کا جو جواب ہوتا ہے وہ اس طرح مقبول ہو، یہیں سکتا۔مغرب میں بھی ، بلکہ پوری و نیا میں جس طرح کے جیمس ہیڈلی چیز یا بار برا کارٹلینڈ پڑھی جاتی ہے اس طرح سال بیلونیس پر حاجا تا ہے ..... مران معاشروں میں یا پولرناولوں کے پڑھنے پرلوگ ناک بھوں نہیں چرھاتے۔جس طرح مارے یہاں ہوتا ہے....جسے کی کے ہاتھ میں" بیسویں صدی' نظر آجائے تو اے بری حقارت کی نظرے دیکھتے ہیں۔ہم تو نہیں دیکھتے ....ہم تو خود "مع" را سے بیں۔آپ نے کہا کہ بجیدہ ناول کم لکھے جارے ہیں۔ یا کستان میں تو بہت لکھے جارے ہیں۔اس کی بہت ی وجبیں ہیں۔ پیلشرنبیں ہیں۔Deading public نبیں ہے یہاں پر ....الال كدوبال بحى بجداياتى ب-ابحى وبال سسائره باخى في مرب ياس ايك كتاب بيجى ب، ووصرف یا نج سوچیس ہے۔

شہر یار: اچھامہ بات اکثر کمی جاتی ہے کہ ناول اور افسانے کی ترتی کا دارو مداراس پر ہوتا ہے کہ ناول نگاراس کو ذریعہ معاش بناسکتا ہے یا نہیں۔ کیا یہاں معاشی حالات بہتر ہوجا کمیں تو اجھے ناول کی ۔ قدم ہے۔

توقع کی جاسکتی ہے۔

قرۃ العین حیدر: یہ تو بڑا دیسا ہی سوال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا ..... بہت ہے لوگ ہیں جو خوش حال ہیں گروہ بہت برا لکھتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رائٹر فاقد کرے جب ہی اچھا لکھے گا۔ خش پر یم چند بالکل کل وقتی تھے لہذاوہ لکھتے رہے ساری عمر۔اس میں کچھے چیزیں انھوں نے بہت انچھی ککھی ہیں .....

شہریار: آپ کے بہت سے افسانے بعض مقبول رسالوں میں شائع ہوئے ،گران میں معیار کا کوئی فرق نہیں ہوتا .....آپ نے شاید اس کا اہتمام نہیں کیا کہ خاص طور پر مقبول رسالوں کے لیے الگ سے لکھا جائے۔

. قرة العين حيدر: بهئ ،ابتمام اس ليے نبيس كيا كه ميں اس طرح تو لكي نبيس عتى ،جيسا كه انھيں

مطلوب ہے....

ابوالکلام قامی: گربعض فکشن رائٹرزتو الگ انداز کی چیزیں لکھتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ کی سال ہوئے جب یہاں علی گڑھ میں آکر ایک بزرگ خاتون افسانہ نگارنے اپنی تقریر میں کہا کہ میں '' بیسویں صدی'' کے لیے دوسرے قلم سے کھتی ہوں '' شمع'' کے لیے دوسرے قلم سے اور ادبی اور معیاری رسالوں کے لیے دوسرے قلم سے

قرة العين حيدر:اب بيا با الدازى بات مدين اوردوسر اديول كے ليے كيا كه

سکتی ہوں.....

ابوالکلام قامی: اچھا آپ اس ملط میں کھے بتائیں کہاس وقت جوافسانوی اوب پرغور کرنے اور اس کے لکھنے کی طرف زیادہ توجید کی جارہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

شہریار:ہاں تنقید کی کم مائیگی یا نقادوں کی مصلحت پسندی اپنی جگہ کے لیکن کیا آپ کومجموعی طور پر ہے احساس نہیں ہوتا کہ اس وقت جو فضا ہے وہ افسانوی ادب کو سنجیدگی ہے پڑھنے کی طرف مائل ہے .....

قرۃ العین حیدر: بھی یہ بات تو میں نے آج ہے کی سال پہلے جب جامعہ میں نارنگ صاحب نے تخلیقی زبان کے استعال پر سیمینار کیا تھا، اس وقت کہی تھی۔ وہاں چارسیشن تو تھے شاعری کے اور فکشن کو فقط ایک سیشن دیا گیا تھا۔ فکشن کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اب ادھر پانچ چھ سال ہے لوگوں نے فکشن پر کھنا شروع کیا ہے۔ فکشن پر بات ہواس ہے کچھ لوگوں میں دلچیسی بیدا ہوگی لوگ ہمجھیں کے کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس پر لکھا جائے۔

شہریار: اچھاصاحب، ایک سوال، میں بیکرنا جا ہوں گا کہ تاریخ میں جس طرح ادوار کا تعین ہوتا ہے تو فرض کیجے کہ اردوفکشن کے مختلف ادوار طے ہیں، ان میں ہے آپ اپنے آپ کوکس دور میں رکھیں گے۔

قرۃ العین حیدر: میں کس دور میں؟ میں اپنے آپ کو کی بھی دور سے مسلک نہیں سمجھوں گی .....

ابوالکلام قاکی: آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ترقی پیندوں نے اپنے دور عروج میں آپ کے بارے میں لکھا کہ بیا علا طبقے کی بات کرتی ہیں یا پس ماندہ طبقے کوان کے یہاں موضوع نہیں بنایا جاتا وغیرہ ..... تو ذرایہ بتانے کی زحمت کیجے کہ اس تقید کے مقالے میں آج کی تقید نے آپ کو ذیادہ بنایا جاتا وغیرہ کیا ہے یا نہیں اور ان کو زیادہ سبجیدگی ہے دیکھا اور ان پرغور کیا ہے یا نہیں اور ان کو سبجھنے کی کوشش کی ہے۔

قرۃ العین حیدر: بھٹی اگراہیا کرنا شروع کیا ہے تو بڑی خوٹی کی بات ہے۔ ابوالکلام قائی: میں بیہ بات اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تخلیقات کا پورا فریم ورک جو ہے وہ آج کے ادبی رویوں سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔ بمقابلہ ترقی پسندتح کیک کے دورعروج کے۔ كتاب نما كاخصوصي شماره ١١٥١ قرة العين حيدر: فن اور شخصيه

قرة العین حیدر: و و تواس لیے ہم آ ہنگ ہے کہ میں اس دقت بھی Outsider تھی۔ ابوالکلام قامی: اس دفت بھی کیوں؟ بس آپ اس دفت بی Outsider تخیس آئ نبیس ہیں۔ قرة العین حیدر: اچھا، بڑی عمدہ بات ہے بیتو۔ (قبقبہ)

ابوالکلام قائمی: امچیاای ہے متعلق ایک اور سوال ہے۔ آپ نے ابھی کہاتھا کہ انسان کی مادی
زندگی ہی سب پچھینیں ہے۔ اس کی دبنی زندگی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو کیا آپ بینیں مانتیں کہ آج
کے ادب میں یا پچھلے بیندرہ میں سال کے فکشن میں دبنی زندگی کو بنیاد بنا کرزیادہ لکھا گیا ہے۔
تر الحد میں مالکا میں میں الکا میں میں میں دبنی الدید ہوتا ہے۔

قرة العين حيدر: بالكل ....زياد Intellectual contents آي--

ابوالکلام قاعی: اس کا مطلب بیے کہ آج کے شادب کا یہ Contribution آپ تعلیم کرتی

-0:

قرۃ العین حیدر: جب لوگ خارجیت سے زیادہ داخلیت کی طرف آئے ہیں تو اس میں Brain کاعمل تو ہوگا ہی .....

ابوالکلام قامی: آپاہے صرف داخلیت کا نام کیے دیتی ہیں۔ اس لیے کہ After all انسان کا مقدر تنہائی ہے، بے گا تکی ہے۔ ۔۔۔۔معاشرے میں رہنے کے باوجود ہی جود الجھنے کے باوجود اسلام علی ہے، بے گا تکی ہے۔۔۔۔۔۔اس طرح اسلام نہا ہی طے کرنا ہوتا ہے ، انفرادی سطح پر ہی ہر چیز جھیلی پڑتی ہے۔۔۔۔۔اس طرح وین زندگی خارج کا ناگز مرحصہ بن جاتی ہے، پھر جب وہ تخلیق میں اپنی وہنی زندگی کا اظہار کرتا ہے تو پھر بیالزام کیوں نہ صرف ذات یا داخل کا اظہار ہور ہاہے۔

قرۃ العین حیدر: میں آپ کے اس بیان سے پورے طور پر شفق نہیں ہوں۔ یعنی انسان کے مقدر کی بات تو بہر حال ٹھیک ہے کہ وہ Ultimate طور پر تنبائی سے اس کا سابقہ ہے بیاتو بڑی Obvious بات ہے۔ لیکن میں بچھتی ہوں کہ بیروبیآ پ کا زیادہ Extreme دوبیز ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان کے بنیادی مسائل پراس کے معاشر سے پر، ملک کے اقتصادی اور سیاس حالات کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ جو بات کہدر ہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ سوچنے کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق تنبائی سے ضرور ہے۔ اور آئ کا ادب زیادہ سوچ کے لکھا جارہا ہے، یا فکری عضر کا اضافہ ہوا ہے۔

شہریار: صاحب،اس صورت حال پرتبرہ کرتے ہوئے ہمارے ایک شاعر جذبی صاحب نے کہا کہ شاعر تو اپنے عصری مسائل کو پیش کررہا ہے، گرافسانوی ادب جو پیدا ہورہا ہے وہ بالکل نا قابل قبول ہے، اور یہاں تک کہا کہ ممل ہے۔ یہ بھی کہا کہ پرانے افسانہ نگار،افسانہ نگار معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو بھی شارکیا۔ تو اس کی وجہ شایدا یک ہے کہ ہم روز بروز وجیدہ افسانے لکھنے کی طرف متوجہ ہوتے جارہے ہیں؟ مثال کے طور پرادھرآپ نے جتنے افسانے، لکھے ہیں ان کو Layman بھی دلچیں

ے آخرتک پڑھے گا،اییانہیں ہوگا کہ دہ دو چار صفح کے بعدادب جائے۔ بید دوسری بات ہے کہ دہ اس کے بہت سے Layers کواپی گرفت میں نہ لا سکے لیکن دہ سمجھے گاضر در \_ مگرادھر تخلیقی افسانے کے نام پر جوافسانے لکھے گئے ان کو پڑھنے کی طرف بھی طبیعت ہائل نہیں ہوتی \_

قرۃ العین حیدر:اس پرتوبہت بحث ہوچکی ہے۔ بیرقائمی صاحب جو ہیں انھوں نے کل پرسوں مجھے بتلایا کہاب تجریدیت کے سلسلے میں انتہا پسندی برائے نام رہ گئی ہےاورلوگوں میں توازن آگیا ہے، کیوں صاحب؟ صحیح ہے؟

ابوالكلام قاسى: بى مال، يس في عرض كما تقار

قرۃ العین حیدر: مگریہ تو دوسری بحث ہو جاتی ہے ، وہ بید کہ جب آپ فیشن کے طور پر کوئی چیز لکھیں گے اس کا وہی حشر ہوگا جو ہوا۔

شہر یار: ادھر یہ بھی ہواہے کہ بہت ہے افسانہ نگار جواپنے افسانے ہے تو لوگوں کو متاثر نہیں کرتے بلکہ افسانے کی سطح پر خاصے گنجلک ہیں اور Communicative نہیں ہیں وہ جب اپ فن کے بارے بیل بات کرتے ہیں تو بہت متاثر ہوتا ہے آ دی اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی انھوں نے زندگی کا سچا تجربہ کیا ہے۔

تجربہ کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر جمکن ہے اس کا مطلب میہ وکہ وہ بہت استھے Speakers ہیں یا پھراس کی کو پورا کرنا جا ہتے ہیں جوان کے افسانوں میں رہ گئی ہے۔

قرة العين حيدر: فن اور شخصيت كتاب نماكا خصوصي شماره

قرة العين حيدر: بحي إم يواس من مجمعتى مول كدرائ توبالكال محج دي حاب الكن مارك يهاں جوايك متم كى وہ ہوتى ہے۔اصل ميں، ميں جس چيز كے خلاف ہوں كماب ہمارے يهال الجھے اور برے کی پر کونبیں رہی ۔ یعنی چندانسانہ نگاروں کو Encourage کرنے کے لیے ان کی نسل نے ، ان کے ساتھ کے نقادوں نے ان کی اولین تخلیقات کو ہی اتنا بڑھایا ان پراتنا لکھا گیا کہ ان کا د ماغ خراب ہو میا۔ جب کہ وہ بہت ہی معمولی افسانے تھے جا ہے علامتی رہے ہول جا ہے تجریدی رہے ہول۔ میں نام نبیں اوں گی ،اس لیے کہ میں کسی کا دل دکھا نانبیں جا بتی کہ انجمی بچے ہیں وہ لوگ۔ خیرا تنے بچے بمی نبیں ہیں بہرحال ہم لوگ اس طرح سوچ بھی نبیں کتے تھے۔مثلاً جس وقت میں نے ، ہاجرہ ،خدیجہ یا بھراس وقت کے لوگوں نے لکھنا شروع کیا۔اس وقت نقادوں کی ایک بوری جماعت بیٹھ کے ہم کو Inflate کرتی۔اییا ہارے ساتھ نہیں ہوا، ہم لوگول نے Normal process میں آ کے کا سفر کیا ميرے ساتھ تو بلكہ يہ بواكه زيادہ تر ميرے خلاف لكھا كيا۔ليكن عام طور يرايك نارل فتم كى process تھی تقید کی، آب اس وقت کے لیے کہد سکتے ہیں کہ تقید رتی آ کے نہیں برحی تھی ۔ پھر بھی خاصے لوگ کتے تھے اب کچھ یہ بور ہا ہے کہ Madison Avenue technique آتی گئی ہے تقید میں ، یعیٰ آپ نے ایک نی Product بازار میں Launch کی آپ نے ایک نیاصابن کیڑادھونے کا نکالااب اس کے لیے (چوں کہ می خود Publicity اور Advertising کا کام کر چکی ہوں آ پ نے ہرطرف ے Media كاستعال كيا ملى ويرن يرآرباب، اشتبارول من آرباب، بورد لكرموع بين-آب نے اس کو Build up کردیا۔اچھا Build up تو کردیا، مگریلک می Consumer نے دیکھا کہ صاحب بیصابن کیڑے اجھے نبیں دحوتا تو وہ Drop ہو گیا۔ اگرآپ نے اس کواس طرح Build up نہ کیا ہوتا اور وہ صابن اجھا ہوتا تو پلک اس کوخریدتی ..... ہارے نے لکھنے والوں کے ساتھ بھی ہور ہاہے۔ان میں ے چند کوا تناBuild up کیا گیا۔ان کی ایک دو کتابی آئیں، انھوں نے خودایے بارے میں اتنالکھا كدوه اس كے بعد آ مے نبيں برھے۔اس ليے ميں كہتى ہول كد بمارے يبال التھے اور برے كى تميزنبيں ربی .....دوسری چیز ہمارے بیمال انعامات ہیں۔ یہ جواد لی اکیڈمیز انعامات دیت ہیں ....ان میں کی قتم کی اب تفریق باقی نہیں رہی ۔ یعنی برے سے برے Sub-standard افسانوں کے مجموعوں کو انعام ال جاتا ہے۔ اچھاوہ انعام کس لیے ملتے ہیں؟ اگرصاحب آپ اردورائٹر کی مدد کررہے ہیں، جب بھی تھیک تھا۔ مگراس طرح ہے اگرآپ انعام دیں مے تو وہ ادب نبیس رہتا، وہ تو ایک تنم کی مارکیٹ کموڈیٹ ین جاتا ہے بعنی آپ نے یہ طے کرلیا کہ ہم کواپنے بندرہ افسانہ نگاروں کوانعام دینے ہیں۔فلال کودینا ہے، فلاں کودیتا ہے۔ اس کواس سال نہیں ملاہاس کو بھی دے دو۔ تواب اچھے برے کی تمیز نہیں رہی است مرا مطلب ہے ..... مرا مطلب ہے میں ہوا ہے کہ نقادوں نے اتنے Superlatives استعال کے ہیں

نے رائٹرز کے لیے کہ پڑھ کے جیرت ہوتی ہے۔ تو پھرکوئی بات نہیں رہ جاتی نا ...... شہریار: ایک موقع پرایک ادیب نے کہا تھا کہا گرواقعی ہمارے یہاں کوئی غیر معمولی ادیب پیدا ہوجائے تواس کے لیے پھرکون کی اصطلاح استعال کریں گے؟

شہر یار: ویسے عینی آیا! آپ کا قطع کلام ہوتا ہے جتنی بھی او بی تحریکیں یار جھانات آئے ہیں، انھول نے اسلام کے رجمانات کے سلسلے میں بہت ہی ناپندیدگی کا ثبوت دیا ہے۔ میرے خیال میں یہافتلاف ہمیشتہ رہے گا۔ ہرنسل اپنے ماضی قریب کی نسل سے انحراف یا انکار کرے گی۔ کی اسل میں ایساکوئی انقلاب نہیں آجاتا۔

قرة العين حيدر: بھئ انكاريا انحراف كروكيكن خود بھي تو كوئي چيز Substantial دو\_

ابوالکلام قائمی: ایک زمانے کے ادب کے بارے میں آپ کے اور ہمارے درمیان اختلاف ہوتا الکلام تا می ایک زمانے کے ادب کود کھنے کے دوزادی نظر ہو تکتے ہیں .....

شہر یار: جس زندگی ہے ہم گزررہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کے نقط انظر کو ضروری نہیں کہ ہم تتلیم کرلیں۔ اس لیے بیا ختلاف رہے گا۔

قرۃ العین حیدر: اختلاف رہنے کو میں نہیں کہتی ہوں۔ میں صرف یہ ہتی ہوں کہ جو Norms ہیں تقید کے ان میں تصور ٹی کی احتیاط برتی جائے۔ تعریف کے معاملے میں یا کسی کو Condemn کرنے کے معاملے میں .....

شہریار: صاحب، اگر ہم ترتی پسند تقید کی ابتدائی تحریروں کودیکھیں تو بتا چاتا ہے کہ کتنی جارحانہ

تقید کھی ہے ان لوگوں نے غالب کے بارے میں میر کے بارے میں اقبال کے بارے میں۔ قرق العین حیدر: جی ہاں خاص طور پراقبال کے بارے میں۔

ابوالكلام قامى: صرف اقبال وغيره كى بات نبيس صاحب، زياده تربر عثاعرول كو افسانه تكارول كورجعت ببندكها كيا۔ اقبال وغيره كى بات تو بجھ بي بھى آتى ہے۔ خودفيق كى شعريت اور تبه دارى كوعرصے تك مورو الزام قرار ديا جاتا رہا۔ فكش لكھنے والول بيس منٹواور بيدى تك ہدف تنقيد رہے۔ آپ (قرة العين حيدر) كے سلسلے ميں جورويد بهوه بم سب جانتے ہيں۔ دل چپ بات بيہ كه اس طرح كے سارے جينوين دائٹرز كے بارے بيں اپنے برانے بيانات كے حوالے كے بغيراى وقت جيكے سے دائے تبد بل كرلى كئى جب بيسب دوايت كا حصر سمجھے جانے گا۔

" شہر یار:اورائے شاعروں کو جونئے نئے بیدا ہوئے تھے۔ان میں عظیم ہے کم تو کوئی تھا ہی نہیں۔ گرآج کی تنقید کو دیکھیے کے عظیم کہنے میں اب خاصی احتیاط برتی جاتی ہے۔ایک آ دھ کسی نے حماقت سے عظیم وغیرہ کہددیا ہوتو یہا لگ بات ہے۔

قرۃ العین حیدر: مرایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ ترتی پندول نے ادب کی پوری کایا بلث دی
وہ چیز اس وقت نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے ادبوں نے یہ کیا۔ ایک نیا ڈائمنشن
دیا ۔۔۔۔۔ میں مانتی ہوں یہ باتیں لیکن یہ تجربے جو تھے، اس طرح کے تجربے پہلے بھی ہوئے تھے۔ ترتی
پندوں نے کافی تجربے تکنیک کے کے۔ اسی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے Socialist
پندوں مے کافی تجربے تکنیک کے کے۔ اسی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے realism

شہریار: کوئی نئی چیز تو ہرجگہ ہوتی ہے مگرہم غالب ربخان کے بارے میں کہدرہے ہیں۔
قرۃ العین حیدر: ربخان کیسا بھی رہا ہوگراس وقت کے افسانے بہت پاورفل ہتے۔ اچھا ایک
کام کریں، آپ چندافسانے نکال کے رکھے میرے سامنے منٹو سے لے کرآج تک کے، اور آپ مجھ
سے یہ کہیں کہ وس افسانے بہترین جوگئیں آپ کو ہر لحاظ ہے، محض تا ٹرات سے نہیں بلکہ فئی طور سے تو
مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان سارے افسانوں میں منٹو سے لے کرآج تک زیادہ تر افسانے جو چنیں گے (مجھے سیسے) وہ اتفاق سے ای وقت کے افسانے ہوں گے۔

شہریار:صاحب،اس سے مجھے اتفاق نہیں۔ یہ تو گروپ کا فرق ہوسکتا ہے، مثلاً آپ چنیں اور ابوالکلام قاسمی چنیں، تو بہت فرق ہوجائے گااوراس کا جواز ہوگا۔

ابوالکلام قائمی: یقیناً بیفرق موگا بلکه میں تو کہتا ہوں کہ بہت ممکن ہے میراا بتخاب اس سے بالکل مختلف ہواور میر سے منتخب کردہ انسانوں میں بیش تر کا تعلق آج کے لکھے جانے والے انسانوں سے مو .....اور یہ بات بغیر کسی معقول وجہ کے نہیں ہوگ ۔

قرۃ العین حیدر: میں بالکل Latest ، افسانوں کی بات کررہی ہوں، جوادھر لکھے گئے ہیں۔ تجریدی، ۲۰ء کے بعد کے۔ان میں کتے افسانے Outstanding لکھے گئے ہیں۔

ابوالکلام قاکی: میرے خیال میں اگر ایسا کوئی جائزہ لیا جائے تو وہ ادوار کی تقسیم کے بغیر ممکن نہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں خراب افسانے بھی یقینا کھے گئے اور خاصے لکھے گئے ہیں، گرای تناسب سے بہت اجھے افسانے بھی بڑی تعداد میں لکھے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ آج افسانوں میں تنوع بہت زیادہ ہے، جوا یک اچھی علامت ہے۔

قرۃ العین حیدر: دیکھیے ایسا ضرور ہوگا، آپ کی رائے سیح ہے۔ گر وہ جو ایک Creative Outburstاس طرح کی یا اس پیانے پر اس وقت Creative writing نہیں ہوئی۔ یہ آپ کو مانٹا پڑےگا۔

ابوالکلام قاکی: ہم آپ کی بات یقینا مانے ہیں کہ جوآپ نے ابھی کہی تھی کہ تی پندوں نے بالکل کا یا بلٹ دی۔ یقوبالکل درست معلوم ہوتی ہے۔

قرة العين حيدر: آپلوگول ميں آيا فرجي تم كا تعصب كيول ہے؟ (قبقهدلگاتے ہوئے) ابوالكلام قاكى: صاحب مم تو آپ كى تائيد كررہے ہيں۔

شہریار: دیکھیے صاحب، اگرآپ اس Period کے افسانوں کا انتخاب سیجیے تو اس وقت بھی غیر ترتی پندافسانے آپ کوزیادہ اجھے ملیں گے۔منٹو کے افسانے آپ کوئل جائیں گے، غلام عماس کے افسانے، آپ کے افسانے مل جائیں گے۔

قرۃ العین حیدر: دیکھیے اختر حسین رائے پوری، فیاض محمود، بھی اچھے اچھے افسانے لکھے گئے ہیں پہلوگ.....لوگ تو محمد حسن عسکری کو بھول گئے .....

شہریار: دیکھیے ، عام صورت حال اور Disillusionment کے زیانے میں فرق ہوتا ہے۔ اس وقت ایک خواب تھا، ایک Idealism تھا۔۔۔۔۔اس وقت اقد ار کا اس طرح ہے کوئی مجموعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔۔۔۔۔

ابوالکلام قائمی: افسوس کی بات تو یبی ہے کہ ہم تو اپنی صورت حال سے خود کو وابستہ بھی محسوس نبیس کرتے۔اس کے اسباب کچھسیا سی اور ساجی ہیں اور کچھتاریخ کا جر ..... شہریار: لینی نوجوان کے لیے آئیڈیلزم فراہم کرنے والی کوئی ایجنسی موجودنہیں ہے، چاہے ملنے کی سطح پر ہوچا ہے سیاست کی سطح پر .....کوئی حلقہ یا کوئی گروپ ایسا دکھائی نہیں ویتا کہ معلوم ہوکہ سے حق کے لیے جدوجہد کررہا ہے .....

قرة العين حيدر: صاحب يرضح ب بمرآب ايخ Celebrate كو Celebrate تونه

-25

شبر یار:Celebrate کون کردہاہے؟

ابوالکلام قامی: میں آپ کو آپ کے ہی ناول'' آخر شب کے ہم سنز' کا حوالہ دوں گا کہ مثال کے طور پر آپ نے جس طرح ریحان الدین احمد وغیرہ کے کردار کو پیش کیا ہے۔ ہم جب اپنے بزرگ ادیب اورادب کود کیمتے ہیں اوراس طرح کی زندگی اوراس طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ پچھوہ لوگ جو باغی ستھے وہ جواحتیاح کرنے نکلے ستھے وہ لوگ جو تید کی جاتے ہے۔ ۔۔۔۔ وہ سب کے سب مجھوتہ کے بیشے ہیں۔ انعام واکرام کے مزے لوٹ رہے ہیں۔

قرۃ العین حیدر: بھی میں نے بھی تو اس پورے گروپ، اس پورے Period کے بارے میں لکھا ہے۔ ریحان الدین احمرتو پورے دورکا Symboll ہے۔اس پورے بوگس انقلا بی کا، جس نے کہ واقعی انقلاب کے لیے کام بھی کیا اور بعد میں Compromise کرلیا۔

ابوالکلام قائمی: لیکن آپ بیہ ہلا کی کہا ہے لوگوں کا حشر دیکھنے کے بعد اس کے بعد کی نسل میں Disillusionment بیدا ہوگا یانہیں؟

قرة العین حیدر: لیکن وہ اسل اتن Defeatist کیوں ہے، وہ خود کیوں نہیں کرتی کوشش۔آپ تو پورے Set up کو Set up کا حصہ ہیں، تو اس جگہ آ کر میں آپ لوگوں ہے Agree نہیں کرتی ہوں کہ آپ تنہا ہیں اور لکھتے رہے۔ بھی آپ تنہا ضرور ہیں مگر تنہا اس لیے کہ ان حالات نے آپ کو تنہا کیا ہے۔

شہریار: صاحب، یہ تنبائی جو ہے وہ Protest کشکل میں ہے۔ یہ تنبائی Positive شکل میں ہے۔ یہ تنبائی Positive شکل میں ہے؟ یہ تو ایک طرح کی للکار ہے۔ لیعنی معاشر کے ولاکارا گیا ہے کہ اس تنبائی کے ذے دارتم ہو۔ مثال کے طور پر کفن افسانہ کودیکھیے جو بہت ہی بھیا تک معلوم ہوتا ہے۔ بجیب وغریب ہے حسی ہے :مارا سامنا ہوتا ہے، محریہ جیسے متاثر کرتا ہے دوسری طرح کا افسانہ بیس کرتا۔

قرۃ العین حیدر: آپ کومعلوم ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک فائیواسٹار ہوٹل کے سامنے ایک گلف عرب نوٹوں کی گڈی لیے کھڑا تھا، ایک غریب عورت وہاں تھی۔اس کا بچہاس کے پاس تھا، کوئی پانچ سال کا بچہ،اس عرب نے کہا کہتم کوسورو پے کا نوٹ دیتا ہوں، یہ موٹر آ رہی ہے،اس بچے کواس کے سامنے کھڑا کر دو کہ موٹر اس سے نکرا کرنگل جائے .....اور اس عورت نے وہی کیا، تو ایسے ساج میں

جہاں پر بیسب ہور ہاہے،آپ کیا کر سکتے ہیں ..... شہریار:اس کا ایک رومل ہے بھی ہوسکتا ہے کہا یسے ساج کے خلاف احتجاج کرو، مختلف طریقوں

ے۔ ابوالکلام قائمی: تعجب کی بات توبیہ کہ ہمارے یہاں احتجا جی ادب لکھانہیں جارہا ہے۔ جب کہ ساری دنیا میں ،خود ہندستان کی دوسری زبانوں میں Protest کا ادب بردے بیانے پرتخلیق ہورہا

ہے۔ قرۃ العین حیدر: بھئی میری مجھ میں نہیں آتا کہ جب اردونے ہمیشہ احتجاج کاادب پیدا کیا، آج سے نہیں ہمیشہ ہے، یعنی احتجاج اردو کی تھٹی میں پڑا ہے مگر اردو کا جوادب ہے خصوصاً ہندستان کا، وہ احتجاجی اوب نہیں پیدا کررہاہے۔

مبریار: سرحد کے اس پار جو چیزیں کھی جارہی ہیں ان میں Political touch ہوتا ہے، نسبتا

قرة العين حيدر: ارے خوب ہوتا ہے۔ ای ليے وہ زيادہ Allegory ميں چلے گئے ہيں۔ انظار حسین کا ناول''بستی'' کیاہے یا'' خوشیوں کا باغ'' کیاہے

ابوالکلام قائمی: حدیہ ہے کہ جو چیزیں وہاں نہیں جیپ یا تیں وہ ہندوستان میں جیپ رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح ۔ مگر ہم تو اپنے معاشرے کے پورے مل میں خودکوشریک ہی نہیں سمجھتے ۔ مجھی ایسالگتا ے کہ ہم الگ تھلگ کردیے گئے ہیں۔

قرة العین حیدر: بھی انورسجاد بھی تو آپ کا ایک موڈرن رائٹر ہے۔لیکن وہ بالکل پروشٹ کا

، شہریار: ہم کسی موضوع کےخلاف نہیں ہیں۔ یعنی چوں کہ یہ پروشٹ کااوب ہےاس لیے اچھا ہے۔ایانہیں

قرۃ العین حیدر بنہیں، میں مینہیں کہدرہی ہوں۔ پروٹشٹ کا اوب بھی بہت بڑا لکھا جاتا ہے کیکن ہے کہدر ہی ہوں کہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں .

ابوالكلام قاسى: بات بہت پھیل جائے اگراب موضوع اور دسلے كى بات شروع كى جائے گى کیکن ضرور ہے کہ ہم میں ہے کوئی پروٹسٹ ادب کے خلاف تہیں ہے۔ قرة العین حیدر: كم سے كم يہ تو ہے كدان كے پاس باتنس بیں كہنے كے ليے۔ شہریار:صاحب،صرف باتوں ہے تو بھی ادب برانہیں ہوا ہے۔ قرة العين حيدر: تو پركاب بيمواب جمين مكنيك سے؟

شهريار بنبين بنبين۔

قر قالعین حیدر نیددونوں باتیں .....ایک فخص فی طور پر کامیاب بھی ہے اور کچھے کہہ بھی رہاہے۔ آپ لوگوں نے دونوں باتیں صحیح کہی ہیں ....لیکن ، اردو میں خاموثی جو ہے وہ واقعی بڑی حیرت انگیز

--

--ابوالکلام قامی: خیراب مفتگوکاسلسلختم کیاجائے، ظاہر ہے کدیہ بات چیت نہایت کارآ مدر ہی
عنی آپا آپ کابہت شکریہ..... شہر یارصاحب، آپ کا بھی شکریہ۔
قرق العین حیدر: یہ تو بہت طویل مفتگور ہی ..... بہت خوب .....

Scanned with CamScanner

كتاب نماكا خصوصي نماره

## قیدخانے میں تلاطم ہے کہ ہندآتی ہے

وہ آئن الماریوں میں دراز ہے۔ تلے اوپرجس طرح اخبارات کے دفتروں کے اندرونی نیم
تاریک سلے ہوئے کروں اور گوداموں کی تھلی آئنی الماریوں میں Obits کے گرد آلود فائل۔اوپر تلے
کولڈ پرنٹ کے سردا بے بیرونی دفاتر زندگی کی چہل پہل اور روشی ہے معمور۔ در پچوں سے جھانکا
سورج۔ ٹیلی پرنٹر سے متواتر تکلنا ربن بے تحاشا سزائے موت کی خبروں سے پُر۔ کولڈ پرنٹ کی چند
سطروں میں شخل ہوکر چھپنے والے وہ نیوز آئیٹم الماریوں میں سردسرم کی فرش پر قطار اندر قطار پھول ہیں
صحرامیں یا پریاں سے یا مردے قطار اندر قطار سر قطار اندر قطار کے سے سوٹوں میں بوٹوں
سمیت سرد۔ چند ماہ قبل جب ۱۴۰۰ ھاکا جا ندطلوع ہوا تھا۔سان فرانسکو میں مدناز اپنے ساتھوں کے
ساتھ صح قصح Jogging کر کے لوٹی اور ہر یکھا سٹ کے ساتھ ساتھ وہ ٹیپ عقیدت سے نتی جاتی جو وہ
سیری سے لائی تھی۔وسر پاسکارف باند ھے گئی تھی اور ڈسکو کے بجائے شام کواب نمازیں پڑھتی تھی۔

"نووع وجاه سكندري من ورسم وراه قلندري"

كيث بدلتے ہوئے وہ زورے للكارتى \_

تخت سے تختہ نگاہ مردموکن۔

نیویارک میں بار برا والٹرز سے سولات کا جواب دیتا نیا جواں سال وزیر ٹیلی ویژن اسکرین پر متبسم نازاں۔

بدل جاتی ہیں تقدیریں۔مقدمے کے فور اُبعد ایک سپاہی آ گے بڑھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ ٹی باندھ۔ جوکوئے یار آئے تو۔

مقدمہ چلائے جانے سے لے کر فیصلہ سنائے جانے سے لے کر آتھوں پر سیاہ پٹی با ندھنے سے لے کر زیر دیوار کھڑا کر کے گولی کا نشانہ بنائے جانے کے لیجے تک کے چند گھنٹوں یا چند دنوں کی کیفیت کا بیان مختفر الفاظ میں کرو۔روال تیمرہ مختفر الفاظ میں۔وس نمبر کا سوال۔
خود اعتمادی سے بار برا والٹرز کے سوالوں کا جواب دیتا۔ نازال۔متبسم۔ بدل جاتی ہیں

تقدريں \_ جاردن مے شيونبيں كيا۔"عدالت" كے سامنے بحونجكا سرگوں \_ آئكھوں يرسياه يى كانتظران نینوں کے یہی پر کھے وہ بھی دیکھا۔ یہ بھی دیکھے۔

بار براوالٹرز خندہ زن خندہ زن \_زیرد بوار محولیوں کی باڑھ \_سردا بے میں سرد \_ سردخاک ۔ سرد میماوڑ ہے اپنی قبریں کھودتے مردوز ن مردوز ن (بروز ن خندہ زن خندہ زن) آه کرنے کا سب یو جھاتو

نثانه باندھے بندوکی

آه کرنے کاسب یو جھاتو

کاونٹ ڈاون۔ دیں نو۔ آٹھ۔ سات۔ چھے

السلام عليم يا الل القور كودليس قبري؟ تو آئة قطار مس لك جائے-

ایک بی صف میں کھڑے ہو گئے۔ لائن ہے۔ لائن سے کیومت توڑیے جناب یہاں اس میز ے ایک ایک سیاہ ٹی لیتے جائے اور اپنی آنکھوں پر باندھتے جائے۔ان نینوں کے یہی پر کھے لائن سے "ز بين برفساد بهيلانے والے" اور" منافقين" اور" مرتد" اور زنديق" سب ايك طرف عورتيل اور لژ کیال دوسری طرف۔

آہ کرنے کا سب یو چھا تو شرمانے لگے۔ تازیانوں کے نشاں۔ سب اس قطار میں آجاتمی جلدی جلدی \_افراتفری نبیں مستی نبیں \_ ڈسپلن \_سب یو چھاتو \_تازیانوں کے نشال پشت یدد کھلانے لگے۔ بولی وہ کون سے عصیاں پیلی پہتمزیر۔رو کے فرمایا گناہ مجھ بھی نہیں بے تقصیر سلیقے سے بھاؤڑے قریے ہے رکھ دیجے۔ دوسرے آرہے ہیں کچھن کے لیے ہمراہ نبیں لایا ہوں۔ باپ کوچھوڑ کربے گورو كفنآ يابول فكرمت.

کفن سرکاری ملتے ہیں،تشریف لائے۔ یہ بوترابیوں کی خاک ہے۔اس میں آپ کی کھودی ہوئی قبریں آپ کی منتظر ہیں منہ بھاڑے۔ گولیوں کی باڑھ۔ گرم خاک۔ سرخ خاک۔ سرد خاک۔ برف بوش گورستان \_ان تو دہ ہائے خاک کے گردلالہ کے پھول کھلیں گے۔

جناب توده كاكياذ كرتما؟

بيارآ مذكاره آمذكارآ مر-

شروع شروع میں ان تصاویر کود کھے کر دھکا سالگا تھا۔وہ جوانصاف کرنے آتے تھے وہ بھی۔

جوایا مینازغضب تاک ہوئی تم مخالفوں میں ہے ہو۔ ایجن، د نیایس صرف دوگروه بین \_موافق اورمخالف\_

مخالفين واجب القتل بين\_

اب عادت ي موكى إن تصويرون اورخرون كى عادت موكى ب

فسادات اورقل عام اوراجها عی سزائے موت کی خبروں کی عادت ہوگئ ہے۔ قبط زوہ بچؤں، بمباری اورفسادوں اورجنگوں میں کئے بچٹے، اعضاء ہے محروم اندھے بچوں کی تصویروں کی عادت ہوگئ ہے۔'' یہ بچہ کس کا بچہ ہے'' اور''فلسطینی ہیچے کی لوری'' جیسی ولدوزنظمیں بے اثر ہو پچکیں۔ بندہ بشر عادت کا پتلا ہے۔

بیانی سے لئی لاشوں کی تصویروں کی بھی عادت۔

وہ تصاویر جن کا آپ نے ذکر کیا مندرجہ بالاسطور میں۔وہ تجی ہیں کیکن موخرالذکر تصاویراور خبریں سفید جھوٹ۔جعلی ۔فرضی ۔افتر ا۔ بہتان ۔مغرب کا جھوٹا پر وپیگنڈا۔ آپ شیطان کی ایجنٹ ہیں۔

اس مشہور سائنس دال نے ایک بار بڑے جاؤ سے اپنے پوتوں پوتیوں کی تصاویر دکھلائی تھیں وہ بھی آئنی الماریوں میں دراز ہے۔اوروہ مادام۔

ان مادام کی ولا میں پھول ہی پھول تھے اندرنفیس الماریوں میں فلے تعلیم کی فرنج کتا ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کی رپورٹیس نماز پڑھ کرسالوں میں آئیں۔ میں نے اپنی ساری عرتعلیم نسواں کے فروغ کی جدو جہد میں گزاری ہے۔ ہماری پانیرخوا تین نے رجعت پہندوں کا مقابلہ کیا۔ بری بری قربانیاں دیں تا کہ ہماری لڑکیاں پڑھ لکھ سکیس۔ بیان کی دھند کی تصاویر دیکھیے۔ آج سے ساٹھ ستر سال قبل انھوں نے۔

در پے کے باہرسیب سے لدادر خت سرسرایا۔ سالوں کی دیوار پراس کی شہنیوں کا ساریرزاں تھا۔ ایک شہنی پرایک بلبل آبیٹھی۔ آگست رینوئر کی ایک بڑی پینٹنگ کے عین مقابل جنگل کی تھلی نصا میں دوڑتی بچیوں کی اس تصویر پرسیب کی شاخوں کا سایہ متحرک وہ خوبصورت دیوارا جا تک صحن زنداں کا کھڑنجا خون آلود پشتہ۔ اب مادام اس سے لگی کھڑی ہیں۔ آبھوں پرسیاہ پٹی، گولیوں کی باڑھ، بل کی بل میں بل صراط۔

مادام کی ولا سے بچھے فاصلے پر وہ فنکاروں کا قبوہ خانہ تھا۔ اس قبوہ خانہ میں ایک شام اس نامورڈراما نگار نے اپنی نئی تمثیل کا بلاٹ سنایا تھا۔ ہال کے ایک کوشے میں ٹیلی ویژن پر جدید PASSION PLAY دکھلایا جارہاتھا۔

'' ہمارے ہاں دوز بردست ڈرامہ نگارتھے۔انیس ددبیر۔اگران کے مراثی کوانٹیج کیا جاتا۔اور پرانے شاعر کا نوحہ سننے۔''اس ڈراما نگارے کہا۔ 
> کیاجانے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی نینٹ۔ گھبرائے گی زینب۔کیسایے بحرا گھر ہوا ہر باداللی۔کیا آئی تباہی۔'' نامورڈ رامانگارمبوت ہوکرسنتار ہا۔

''بوچیں گے جو سب لوگ کہ باز وکو ہوا کیا۔ بینل ہے کیا۔ سس کس کو نشال رتی کے وکھلائے گی زینب گھبرائے کی زینب لیکن آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ مشکل ہے۔'' ''ہوسکتا ہے۔ضرور ہوسکتا ہے۔ان دونوں زبانوں میں زیادہ فرق نہیں۔اس کو اسٹیج پر میں چیش کروں گا۔''

جو PASSION PLAY بم نے جرئی میں دیکھے پچھے سال۔ای میڈیول سینگ میں۔'' ایک اداکارنے ان کی بات کائی۔

یں در لیکن انسان کے کرب کوآخری وقت کے کرب کوموت کا سامنا کرنے والے کے کرب کو اسٹیج پر چیش کرنامشکل کام ہے۔اس کرب کو وہی جانتا ہے۔ کمیونی کیٹ نہیں کرسکتا کیونکہ مرجاتا ہے۔'' ڈرامانگار جوشلی آواز میں بولا۔'' سنے میری اس تمثیل کا ایک مکالمہہے۔''

ساری دنیا کے جدید تھیڑ کے تہوہ خانوں کی طرح یہاں بھی جوشنی بحثیں جاری تھیں۔ ''ایک اور بند سننے' ڈراما نگارے کہا'' جناب قاسم شہید ہونے کے لیے جارہے ہیں۔ان کی دلھن کہتی۔رہنے کا ٹھکانہ کہیں بتلا کے سدھارو۔ گوشے میں دلھن کو کہیں بٹھلا کے سدھارو۔ تم جھوٹے ہوعالم تنہائی ہے اس برتم جھوٹے ہو۔''

نامور ڈرامانگار بڑے دھیان سےسنا کیا۔

ناظرین وسامعین بیالک ایسا PASSION PLAY چارسال سے جاری ہے جس میں ان گنت بوڑ ھے، جوان ، مرد ، عورتمل بچے عیمیٰ کے اور حسین کے PASSION یہ PASSION کیا بلا ہے؟ جنون عشق؟

بی ایبا ہے کہ میٹی کی صلیب پر جانگنی کے کرب PASSION کہا جاتا ہے۔ اوہ \_آئی می میگر آپ آئی مغربی اصطلاحات کیوں استعال کرتی ہیں۔ اس نامور ڈراما نگار کی شادی ہور ہی ہے۔ کمرے میں رشتہ دار۔مہمان۔مولوی ،گواہ ،سفید عروی لباس میں دلھن۔

دروازے پردستک۔ ریخ کا ٹھکا نہ کہیں ہتلا کے سدھارو گوشے میں دلھن کو کہیں بھلا کے۔ آنکھوں پرسیاہ پی سدھارو۔ایک ایک گھٹناز مین پر شکیے بندو قجیوں کی قطار گولیوں کی باڑھ۔ سدھارو۔تو حجھو شتے ہو عالم تنہائی۔خون غلطاں تڑپتی ہوئی لاش کھڑنجی دیوار کے بیچے۔واجب القتل تھا۔

## ديواركے فيح PASSION PLAY

سفیدجھوٹ — سراسرغلط — مغرب کاجھوٹا پر و پیگنڈا، بہتان ،اخوان الشیاطین کا افتر ا۔ نو جوان لڑکوں لڑکیوں کی قطاریں گردنوں ہے جھولتی ۔مہناز بھی گردن ہے جھولتی مہناز؟ و ہتو سان فرانسسکو ہے جوش وخروش کے ساتھ واپس گئی تھی ۔ بغرض تغییر نو۔

مبح منهاندهیرےJogging کاریجی ایک طریقہ ہے۔ سرجھکا۔ آٹکھیں اُبلی زبان باہر، پاؤں بندھے۔ ہاتھ پُشت پِرستی ہے جکڑے مزے سے لنگ رہے ہیں۔

ایک صبح دو کھلاڑی لڑکوں کے مردہ چبروں پرسے سفیدٹوپ اُتارتے ہوئے جلادائیس پہچان گیا۔ وہ ایک حاملہ عورت کے ساتھ ایک قطار میں آ ویزاں تھیں۔ چندسال قبل ہزار ہا کھلاڑی لڑکوں لاکوں کے ساتھ انھوں نے بھی اسٹیڈیم میں آٹھللکس کے کرتب دکھلائے تھے۔ ROMAN لڑکوں کے ساتھ انھوں نے بھی اسٹیڈیم میں آٹھللکس کے کرتب دکھلائے تھے۔ RINGS پرنو جوانوں نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ سب ایک لائن ہے آ ویزاں۔اس رات پھائی گھرکے اس انچارج کو تظیم کابوس نظر آئے۔ جیسے مقتل میں مردوں کے اولیکس ہورہ ہوں۔ پھائی گھرکے اس انچارج کو تظیم کابوس نظر آئے۔ جیسے مقتل میں مردوں کے اولیکس ہورہ ہوں۔ پھائیدوں کے بھندے وہ ROMAN RINGS کی طرح استعال کررہے تھے۔ قلابازیاں کھاتے ، پھائیدی بھرتے ، جنگلے بھلا نگتے ، سریٹ دوڑتے مردہ لڑکے لڑکیاں۔انواع داقسام کے کابوس۔دراز قد سیاہ پوش جات ،سفید فام جات جو بھی اپنی پلیس نہیں جھیکاتے۔کابوس۔

شام کا وقت جھٹ ہے کا بڑا ہی ڈیرینگ ہوتا ہے گھر کے اندراور باہر بھی۔ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کا دم گھراتا ہے اس کی وجہ ایک اللہ والی بی بی نے یوں بتلائی تھی۔ فرمایا مرنے والے کو چاہے وہ صبح صادق کے وقت دنیا جھوڑ رہا ہو بھری دو پہر کی تیز دھوپ میں، عالم نزع میں اے لگتا ہے جیسے دن رات مل سادق کے وقت دنیا جھوڑ رہا ہو بھری دو پہر کی تیز دھوپ میں، وزانہ جب دن رات ملتے ہیں آدمی کو ڈپریش مل رہ ہیں۔ جھٹ ہے کا وقت ہے۔ فانی زندگی میں روزانہ جب دن رات ملتے ہیں آدمی کو ڈپریش ہوتا ہے۔ ہلکا سانا معلوم خوف اور اُوای اور دہشت، خفیف ہے۔ کیوں کہ اس کی روح پیچان جاتی ہو وہ آنے والا عالم نزع یاد کرتی ہے۔ آخری کھات کا جھٹ پٹا جب زندگی کی روشنی موت کی تاریکی میں دو ہے گی۔

وہ اس جھٹ ہے کو پار کر کے لئک رہی ہیں یا کھڑنجی دیواروں تلے اوندھے پڑے ہیں۔ ڈ جیریوں کی شکل میں سردز مین پر۔ سرسونی زیرز مین بہنے والی جو پہلے تھن تیسری آئھ رکھنے والوں کونظر آتی تھی۔سیاہ دھاراوالی سر كتاب نماكا خصوصي شعاره ١٦٤ قرة العين حيدر: فن اور شخصيت

سوتی او پرنکل آئی۔ بڑے بڑے چتکار دکھلانے والی سیاہ ندی۔اس کی موٹی گدلی سیاہ دھارا کیں زیر زمین بہدکر کہیں ہے کہیں جارہی ہیں۔اندرہی اندر کہیں ہے کہیں۔ بہدکر پہنچنے والی بڑے بڑے چتکار دکھلانے والی سرسوتی

اس کے کنارے کنارے کہیں پر تخت کہیں پر تختہ۔

ہے پناہ دولت بطور مال غنیمت آئی تھی۔اے دیکھ کر حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا تھا زرد جواہراورسونے اور جا عدی کے اس انبار کثیر میں مجھے اُمّت کی تباہی نظر آ رہی ہے۔

مزے سے لنگ رہے ہیں ،ثم دورال ہے آزاد ۔ تطعی شاعری نہیں بالکل LITERAL واقعہ یہ ہے کہ جہاں وہ ہیں وہاں دارور س کی — اینے اپنے ملک کی رسم ہے کہیں رسے کہیں چھڑا کہیں چھرہ ۔ کہیں تکوار ، پہلے گیس کا دستور تھا۔

ہزاروں مرتبہ کے اذکار میں ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے۔ صنوبروں کے اس گفے جنگل میں آدھی رات کوایک بندٹرین آن کرڑی۔ اس کے مہیب سیاہ انجن کی آتشیں روشی ہے جنگل زرد پڑگیا۔ انجن شاکیں شاکیں کر ہاتھا۔ سنے۔ وہڑیں ہوتی ہے تاجس میں مولیٹی لے جائے جاتے ہیں۔ وہ ای تسم کی مرشی کی جائے جاتے ہیں۔ وہ ای تسم کی روشی میں اس کے بد کھولے اور اس میں سے انسان نمودار ہوئے۔ ان کو اتار کر ہا ہم کھڑے بند کی روشی میں اس کے بد کھولے اور اس میں سے انسان نمودار ہوئے۔ ان کو اتار کر ہا ہم کھڑے بند کو روشی میں اس کے بد کھولے اور اس میں سے انسان نمودار ہوئے۔ ان کو اتار کر ہا ہم کھڑے بند اور واسکن کے بس تھے۔ جن کو انھوں نے بوئی دفت سے خودا شار کھا تھا۔ عودتوں کی گودوں میں کندھوں پر ننھے بچے۔ کچھ بچے اپنی ماؤں یا دادیوں، نانیوں کی انگلیاں تھا سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے چل رہے تھے اور ان کی دوجہ سے تھے۔ شدید مردی کی وجہ سے قالے والوں نے کنٹو ب اور مظراور اور کوئے بہمن رکھے تھے اور ان کے منہ سے جو بھاپ نکل رہی تھی وہ ریلوے اسٹیشن کی مرھم دوشنیوں میں صاف نظر آتی تھی۔ ایسا لگا تھا جسے ایک پورے محلے کی آبادی جم رت کر کے کہیں جارہی ہے۔ وہ سب آپی میں ہن بول بھی رہ جسے جو بھاپ نکل رہی تھی وہ کے کہیں جارہ یہ ہی وہ سے جو بھاپ نکل رہی تھی وہ کے کہیں جارہی ہے۔ وہ سب آپی میں ہن بول بھی رہ جسے جو بھاپ نکل رہی وہ راموش کرنے کے لیے گئگا نا نشروع کردیا تھا۔ وہ پیشہ ورموسیقار معلوم ہوتے جو بدارایک نے مردی فراموش کرنے کے لیے گئگا نا نشروع کردیا تھا۔ وہ پیشہ ورموسیقار معلوم ہوتے۔

۔۔ بدی برفیل رات تھی۔ کہرہ پڑر ہاتھا جنگلوں میں جو تیز ہوا کیں سیٹیاں بجار بی تھیں ان میں دور ہے آتے ہوئے شوپاں کے مربھی مل گئے تھے۔ جو بہت فاصلے پر کسی تفریح گاہ میں بجائے جارہے قرة العين حيدر: فن اور شخصيت

یہ وہی گھنے خوبصورت پُر فضار ومینک جنگل تھے جہاں پچپلی صدی میں بُرم برادران نے پریوں کی کہانیاں ڈھونڈی تھیں اور جہال سب سے پہلے'' خاموش رات مقدس رات' کے سرگو نج تھے۔ جب ننھے منے جرمن بچ لالنین سنجا لے گھر گھر جا کے درواز وں کے باہر برف باری میں کھڑے ہوکر یہ نغہ اللہ چ تھے۔ بہیں سے ولا دت میں کاوہ گیت مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوکر ساری دنیا میں گایا جاتا ہے۔ کیا تھا۔ SILENT NIGHT بوق تک گایا جاتا ہے۔

اس خاموش رات میں ٹرک ایک میدان میں پہنچ کر ایک بردی ممارت کے سامنے جا رکے۔مردول نے عورتوں لڑکیوں اور بچوں کو اُتر نے میں مدودی۔سپاہیوں کی قیادت میں برف پر چلتے وہ ممارت کے بیرونی ہال میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر سے روانہ ہوتے وقت ان سے کہا گیا تھا کہ ان کو ایک حفاظتی کیمپ میں چندروزہ قیام کے لیے لے جایا جارہا ہے۔ جہاں سے بچھ مرصے بعدان کو واپس ان کے گھرون کو بھی جندروزہ قیام کے لیے لے جایا جارہا ہے۔ جہاں سے بچھ مرصے بعدان کو واپس ان کے گھرون کو بھی جندروزہ قیام کے لیے بیورسٹیوں کے پروفیسر، قانون داں بلفی، ماہرین لسانیات، مائنس دال،موسیقار اورادیب تھے اور ان کی بیویاں اور بچے اور مال باپ، دادانانا، پورے کئے۔

ہال میں ان سے کہا گیا کہ آپ سب عنسل کر لیجے اس کے بعد آپ کو آپ کے کمروں میں پہنچا دیا جائے گا اور قبوہ اور ڈنر پیش کیا جائے گا۔ بوڑھے پر وفیسروں نے فوراً ویں ایک میٹنگ بلائی اور اپنے تین بزرگ ترین نمایندے کچنے وہ تینوں اولڈورلڈ کرنسی کے ساتھ کیمپ کے انچاری کے پاس گے اور اس سے مود باندور خواست کی ''ہم سب کو ایک ایک پیالی گرم کافی پہلے پلوا و بچے اس کے بعد ہم لوگ عنسل کر لیں گے بڑی سردی ہے۔'' ایک معمر ماہر لسانیات جے زکام ہور ہاتھا زورے چھینکا اور فوراً معذرت جائی۔

پ کے متبسم اور خلیق کمانڈ انٹ نے ای اخلاق سے جھک کر جواب دیا۔''جی نہیں! پہلے خسل بعد میں کافی۔''

وہ سب دو ہڑے ہڑے کمرول میں لے جائے گئے۔ مردا کیے طرف عورتیں دوسری طرف جہال انھول نے اپنے کپڑے اُتارے۔ بچول نے گیلری میں اپنے منے منے جوتے اُتار کرسلیقے سے ایک قطار میں رکھے۔ کنٹوپ اور دستانے ، کوٹ اور کپڑے اُتار کر کھونٹیوں پر قریخ سے ٹانگے ، جس طرح ان کے گھروں پر اور اسکولوں میں سکھلایا گیا تھا۔ کپڑے اور جوتے اتارتے وقت بچا ہی میں طرح ان کے گھروں پر اور اسکولوں میں سکھلایا گیا تھا۔ کپڑے اور جوتے اتار نے وقت بچا ہی میں جنے اور لڑتے بھی جاتے ہے۔ ایک بڑی لڑی نے اسے جنتے اور لڑتے بھی جاتے ہے۔ ایک بڑی لڑی نے اسے ڈانٹا۔ نرسوں کی سفید پوشاک میں ملبوس چند فر بھورتیں اندرا کمیں اور ان سب کو ہنکال کرا کی ہڑے ہال میں واضل کے گئے۔ پھر سارے ہال میں واضل کے گئے۔ پھر سارے ہال میں واضل کے گئے۔ پھر سارے درواز وں سے اس ہال میں واضل کے گئے۔ پھر سارے درواز دی ہے اس ہال بعد ان مظلوم دانشور بوڑھوں اور فنکار

نو جوانوں اور معصوم بچوں کے رشتے دار جواور جگہوں پر زندہ نے گئے تھے انھوں نے ---

وہ بہاڑیاں بے حد حسین ہیں جن پرسیداراُ گتے ہیں۔ وہاں خلیل آپ المصطفے کے لیے گیت لکھتا تھا۔ نیلاسمندراور سرسز کو ہسار۔اورافسانوی قلعے صلیبی جنگوں کے زمانے کے اور جدید ترین تھلجھلائی عمارتمں۔

كوفے سے ايك ناقد سوار۔

گیس میں نہانے والوں کی باتی ماندہ اولا داوران کے باتی ماندہ رشتہ داروں کی اولا داور بوتے بوتیاں نواسیاں نواسے طیاروں کے پرے بنا کرآئے۔

ناقد سوارآ يانا گبال

مرجی بمبار، عشری بکتر بندد سے ۔ آ ہے ۔ ان اشکروں کے نام رکھیں ۔ ابوالخوق، ازرق، نوقل مابن ذیاد، سنان بن انس، حظلہ ، خوتی ۔ انھوں نے خوشما بم گرائے جنھیں معصوم بچوں نے کھلونے سمجھ کر اٹھایا اور جسم ہوئے رافع ، متر ہے۔ مصراع ابن غالب ، بکتر بندد سے ۔ بمبارطیار ۔ مشین گنیں ۔ صرصر کا ادھر طور ادھر راکھ کا عالم ۔

۱۹۸۰ء میں دُجلہ کے کنارے ہارون الرشید کے شہر میں ایک فلم بنائی گئی تھی۔ جنگ قادسیہ کی فتح کے متعلق ، نہایت جوشلی فلم قوم پرئی کے غرور میں شرابور ساتویں صدی عیسوی کی اس قوی فتح کے متعلق جس میں انھوں نے آل ساسان کو فلکست فاش۔

د جلہ کے کنار نے جوان لڑکیاں اپنے مرحوم بابوں، شوہروں، بھائیوں، بھیجوں کے سوگ میں ساوہ اتی پٹیاں بازوؤں پر باندھے۔ را گھیروں کے بچوم میں جابجا نظر آرہی ہیں۔ ان سوگواروں کی تعداد برحتی جاتی ہے۔ محاذ جنگ ہے لائے ہوئے فوجیوں کے تابوتوں کا جلوس روضۂ حسین میں تبدیل ہوتا جارہا ہے۔ تو می پر چوں میں ملفوف ان جنازوں کا مزارا ہام کے گردطواف کرایا جاتا ہے، قبرستان قبروں سے بحر کئے ۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی۔ نئے بچا اسکول کے کمن لڑکے بندوقیں دے کرمحاذ پر بھیج جارے ہیں۔ دونوں طرف سے واجب القتل ہیں۔

قرطبہ ہند میں مسجد کے بچا تک پر ایک پوسٹر چیاں ہے۔ایک بیاری بھولی نی بچی ردا میں لٹی -ہاتھ میں مشین گن سنجالے کھڑی ہے۔

اس جگہ برسوری ڈو بنے کا سال بے حدسہانا معلوم ہوتا ہے، (لعل بدختال کے ڈچیر چیوڑ گیا آفآب)، مبحد کو جانے والا ایو نیو، محضسا بید دار درخت سر سبز میدان ۔ کرکٹ پویلین، محرابوں والی ایک پُرانی عمارت جس کے کمرول میں ان بزرگول کی دھند کی تصاویر آویزال ہیں جنھوں نے عالم اسلام کی تجدید واتحاد کے خواب دیکھے۔ حسین مبحد) تیرا جلال و جمال مردخداکی دلیل وہ بھی جلیل وجمیل تو بھی جلیل وجمیل کے صحن میں اس مروخدا کا مزار۔ مردخدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ ۔ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پرحرام (اس کے زمانے عجیب،اس کے فسانے غریب،عہد کہن کو دیا اس نے بیام رحیل)

وہ ساری دھند لی تصادیر کن لوگوں کی ہیں؟ اجی تنے مرمرا گئے کب کے۔ مسجد کے بچا ٹک کے پوسٹر پروہ تھی بجی مشین گن سنجا لے۔ فلسطینی بتی سرع

جی نبیں غورے پر ھے۔ نیچ عبارت عربی میں نبیں۔

ا بک باریش ہندی نو جوان پوسٹر پر فخریہ نظر ڈالٹا نماز کے لیے مسجد کے اندر جلا جاتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی۔ داجب القتل ہیں۔

قرطبہ ہندنی الوقت مشرق کی بہترین اور برصغیر کی متمول ترین درسگاہوں میں سے ایک ہے۔

ہر سبز وشاداب نے نو یلے تر وتازہ آپ بنوں اور چمن زاروں سے معمور اس کے الا نیواب یوکیٹس کی خوشہو سے مہتے ہیں۔ سرکوں کے دونوں جانب ستارہ بحری اور گل اشر فی کے تیجے اہلہار ہے ہیں۔ گل مہر اور الماس اور ساگوان اور کثیر درنا اور اکیشیا اور شیشم اور چینی چمپا کی فراوانی سے یہ درسگاہ رشک فردوں ہے ( بجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز۔ اس کے دلوں کی بیش اس کے دلوں کا گداز) اس کا کتب خانہ مشرق کے ظیم ترین کتب خانوں میں شامل نئی عالیشان عمارات اور افسانوں اور دوایات سے معمور اس کی مئر خ پرانی عمار تیس اور اس کے ان گنت نئے بنگلے۔ اور اگر کیمیس کے باہر کے ڈھابوں اور مقالین اس کی مئر خ پرانی عمار تیس اور اس کے ان گنت نئے بنگلے۔ اور اگر کیمیس کے باہر کے ڈھابوں اور شکستہ سرکوں اور مدقوق ہو ویسلے میں دور اور کی درجوق مہاں پہنچ کر مہاں کے اضارہ ہزاد لڑکی لڑکی کو کا جو قدور دور قبی میاں پہنچ کر مہاں کے اشارہ ہزاد لڑکی لڑکی کے انبوہ کثیر میں سے بیں۔ ان سیکروں بیرونی لڑکی لڑکا جو قدور دور قبی میں اس کی میں سے ہیں۔ ان میں سے جندا کیکروں دورہ وہ تی کی دورا فرادہ می کے دامن سے آئے تھے اور دخالفین میں سے ہیں۔ ان میں سے جندا کیکروں وہ جو ایک دورا فرادہ می کے دامن سے آئے تھے اور دخالفین میں سے ہیں۔ ان میں سے جندا کیکروں جو تی اسٹیٹس مل گیا ہے۔ ان کو پانچ سورہ ہیں مہینا اور ۔ این او سے ملا ہے اور دہ نہیں جانے کہ یہاں ہے کئیں گیر گیں۔

ہمت ہے اپنے گرم کوٹ اور دوسراسا مان فروخت کر کے گزارہ کرتے ہیں اوروہ فلسطینی جومرجتی اور عمتری حملے کی اطلاع ملتے ہی اپنی کتا ہیں اور اسباب فروخت کر کے دفاعی جنگ میں شامل ہوئے دوسرے روزیہاں سے روانہ ہوئے اور وہاں نہ پہنچ سکے یا پہنچ گئے تو مارے گئے ۔وہ خوبصورت اور ذہین فلسطینی نوجوان بڑی مصیبتوں سے بیسہ حاصل کر کے یہاں پڑھنے آئے تھے۔اور وہ جو شلے طاقتور جو کزور واجب القتل مخالفین کو مار ڈالتے ہیں دونوں اپنے اپنے نوجوان شہیدوں کی تصاویر کے پوسر لگاتے ہیں اور --- دیواروں پر لکھتے پھرتے ہیں۔مرگ برفلاں۔مرگ برفلاں۔ مرگ بر

آج کی اس اس مرگ نے محور ہے۔ ان سب کوم گی بندادر BRUT ALISE کی نے کیا۔ آپ نے۔ اور آپ نے۔ اور آپ نے۔ آپ سب مجرم ہیں۔ راحت کے محلوں کو بلا ہو چھر ہی ہے۔ واجب الفتل ہیں۔ بستی کے مکانوں کو فنا ہو چھر ہی ہے۔ سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ نقذیر اپی عمر قضا ہو چھر ہی ہے۔ ان نو جوانوں کی مرگ طرح طرح کے بھیسوں میں آرہی ہے۔ بندو فجھوں کی باڑھ۔ شہری فساد کا چھرا۔ پولیس کا'' اِن کا ونٹر'' اور خانہ ساز پستول (مجھ کوتو خانہ ساز دے) اور کیسری ورد یوں میں ملبوس پریڈ کرتے نو جوان ان سب کو اور ان مرحبوں اور عمتر یوں کو جن کے باپ داوا خود مظلوم شہید ہوئے ان سب کو کس نے BRUTALISE کیا۔ آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے۔ آپ سب مجرم ہیں۔

كون سب-؟

خلفائے اندلس کا آیات قرآنی ہے منقش قصرالحمراء اب ایک فائیوا سار ہوٹل ہے اس کے ایک کمرے میں دیوار پرکندہ قرآنی آیات کے عین نینچ بار ہے۔ نہ صرف یہ کہ آج تک کم سلم حکومت نے یا کسی مسلم ملک کی نہ ہی اسلامی جماعت نے اسپینش گورنمنٹ ہے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا کہ کم از کم وہ شراب خانداس جگہ ہے نقل کر دیا جائے بلکہ نے ارب بی کلمہ گوجوق در جوق وہاں جاتے ہیں۔

ریاست مہاراشرا کے شہرا کولہ میں مسلم نوجوانوں کی ایک تنظیم نے تھے دیا ہے کہ مسلمان عورتیں سنیمانہ دیکھیں۔خلاف شرع ہے (مردول کے لیے خلاف شرع نہیں) تو اکولہ میں ایک ہیچارے میال میوی سنیما نہ دیکھیں۔خلاف شرع ہے (مردول کے لیے خلاف شرع نہیں) تو اکولہ میں ایک ہیچارے میال کی زبان کائی ہودی سنیما ویکھنے گئے۔ان غیوراور خدا ترس نوجوانوں نے ہوی کی ناک کاٹ لی۔میاں کی زبان کائی اور آ تکھیں پھوڑ ویں۔جزاک اللہ۔

آئنھیں تو خیر بہار میں بھی پیچلے دنوں کافی بھوڑی گئی تھیں۔ شعلے سے استفادہ کر کے ڈاکو صاحبان پورے پورے کنے کو بھونے ڈال رہے ہیں۔اچھا بتا ہے آپ کس تسم کی اعضا تراثی اوراذیت اپنے لیے پسندفر مائیں گے۔آپ کی آٹکھیں بھوڑ دی جائیں؟ یا ناک کافی جائے؟

اعضار اثى بعى احجمالفظ ہے۔

بہلے کیابادشاہ لوگ آ تھوں میں نیل کی سلائیاں نہیں بھرواتے تھے۔

ع: مرے شاہوں کی تعداد کھے زیادہ ہے

توبیہ بے چارے جومر جاتے ہیں (ہم تو مجی مریں مے بی نہیں) ان کی رومیں یا جو کچھوہ ہے یا

نہیں ہے وہ آس پاس منڈلاتی ہیں یا خلا میں نالہ کنال رہتی ہیں۔اتنا بڑا خلا۔اوٹوہ۔''بلیک ہول'' کروڑوںار بوں نظام شمی۔ایک بے چاری چھوٹی مخنی روح کہاں بھٹکتی پھرے گی۔کہیں راہتے ہی میں تحلیل ہوجاتی ہوگی۔

شہید ہوئے تو جنت وگر نہ جاہ ہب ہب۔ ہم تو سیدھی بات جانتے ہیں۔ آپ کوا یک جیرت انگیز واقعہ سناؤں؟ وہ پارٹی ور کرتھی تاایک زمانے میں کیلاش میں را نا کیلاش اوراشیش را نا دونوں یارٹی ور کرتھے۔

بالكل وبى\_

اشيش تؤمرمرا كياكب كا

ہاں۔ وہ تو مرمرا گیا کب کا۔ وہ ی تو قصہ ہے۔ بڑا کامیاب ڈاکٹر تھا۔ ہارٹ اسپیشلٹ۔ وہ سوئیڈن گیا ہوا تھا۔ وہیں اچا تک ہارٹ فیل۔ ان کے گھر میں بڑے نایاب جمتے تھے۔ کاٹھیا واڑی دوار پال۔ ساؤتھ کے برونز اور زبردست لا بسریری۔ اس بیچارے کی را کھ لاکر کیلاش نے ایک مراکولیدر کے کتاب نماصندو تھے میں اس کی عالیشان رائیڈنگ ٹیمل پررکھ دی۔ قلمدان اورگلدان کے پاس۔ اورخود پوجا پاٹ میں لگ گئی۔ اشیش کی موت سے قبل تک ملحقی۔ اب ایک کمرے میں ایک بڑا ساگن پی اور انواع واقسام کی مورتیاں ہوالیں۔ می شام پوجا۔ کی نے بتایا گرگام میں ایک بائی رہتی تھی۔ میناکش بائی بائد ورنگ۔ شایداب بھی موجود ہو۔ میڈیم تھی۔

ميزيم؟

جی بیس میڈم - MEDIUM عامل کیلاش فوراس کے پاس جانے کو تیار - کہاتم بھی ساتھ چلو۔ پہذ کے گرتجان گرگام کی ایک جھال پال چال کو بوسیدہ چو بی زینہ طے کرتے چھٹے مالے پراس کی کھولی میں پہنچے ۔ وہ ایک معمرسیدھی سادی مرائفی ہاؤس وائف نگی ۔ یہ بے چاری جس طرح ترکاری مجھلی بیچ والیوں کو کلاتی ہوگی اس طرح کیاروجیں بلائے گی ۔ چلو واپس ۔ میڈیم تو وہ ہوتی ہیں تصویروں میں دیکھا ہے روی ناموں والی پُر اسرار نازک اندام حسینا کیں۔ پیشانی پرریشی فیتہ ۔ کانوں میں بالے ۔ کہی مخروطی انگلیاں دبیز قالینوں اطلسی پردوں سے آراستہ نیم روش کمرہ۔

چاروں طرف نظر ڈاکی میلی دیواروں پر گن تی اور دتا ترتیہ کے پرنٹ ایک پُرانی آرام کری ۔ایک الماری میکل نچلے متوسط طبقے کے مرہوں کا گھر۔

تیکن دسط میں پلانچٹ کی میز جوزندگ میں پہلی باردیکھی۔کیلاش را نامیناکشی بائی کو بتایا کون ہے اور کیوں آئی ہے۔

میناکشی بائی نے بتایا اس کا شوہر بڑا نامی میڈیم عامل روحانیت وغیرہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ

یورے بھی تھوم آئی تھی۔عرصہ جالیس کا ہوا وہ مرکیا تب سے تنبا اس کمرے میں رہتی ہے۔ لا ولد ہے تھوڑی ی آمدنی ہے۔ای میں گزر کرتی ہے۔قانع اور پُرسکون۔اس نے ایک گروپ نو ٹو دکھایا۔ بیرس ١٩٣٧ء ـ ميديم لوكول كى كانفرنس كا كروب \_ وه بحى ايك جوان لاكى ريشى كاشد ميس ملبوس جيمي تحى \_ ساتھ مسٹر کویال راؤیا غذور مگ آنجمانی۔ دونوں میاں بوی اسکول میچر سے معلوم ہو رہے تھے۔ كيلاش مايس نظر آئى \_شايد بم لوگ غلط خاتون كے ياس آ كے تھے ـ يہ يجارى كيا شيش رانا جيے دبنگ آ دمی کی سرکش روح بلایائے گی اور پہلی بات توبید کہ روح کا کوئی وجود ہی نہیں۔وہ یوجایا نویس من کی شانتی کی خاطر کرلیتی ہوں۔

تب دیواریه ایک اورگروپ فوٹو گراف د کھلائی پڑا جس میں دھند لی شکلوں کے بہت ے گورے فوجی وردیوں میں ملبوس ایک ہجوم کی صورت میں جمع کیمرے کود کھےرہے تھے۔دھندلے، ہولے سے چند کی صورتی ذرانمایال تھیں۔

میناکشی بائی نے سادگ سے کہا فرسٹ ورلڈوار جوہوئی تھی نابائی اس میں ایک برٹش پلٹن کے سارے فوجی فرانس کی ایک خندق میں ایک ساتھ ہلاک ہو گئے تھے ایک پوروپین میڈیم نے ایک کیمرہ الیاا بجاد کیا تھا جوروحوں کے فوٹو تھینے لیتا تھا۔اس نے اس جنٹ کو خاص مملیات کے ذریعہ اکٹھا کرکے ان كافو توليا تحا\_

كيلاش چېره دوسرى طرف كر كے مسكرائى - ميناكشى بائى نے اپنى بات كايفين دلانے كى كوشش نبیں کی اور آ کر پلانچٹ کے گر در کھی تین کرسیوں میں سے ایک پر بیٹے گئی۔میز پر انگریزی حروف بجی چھیے ہوئے تھے۔ایک سے دس تک اعداداس نے کیاش سے اس کا اور اس کے شوہر کا نام یو چھا۔صاف لگنا تھا کہاس نے بینام پہلے بھی نہیں سناتھا۔ کیلاش کوجس شناسانے اس کا پیتہ بتایا تھاوہ بھی اس سے نہیں ملی متھی۔ بائی کے یاس ٹیلی فون بھی نہیں تھا۔ پھراس نے کوئی منتر ونتر نہیں پڑھا۔ آئیھیں بند کر کے چند سکنڈ پُپ رہی اور پھر جس طرح بچے کو بیارے اپنے پاس بُلاتے ہیں اس نے کہا آ جاؤ۔ بیٹا اٹیش رانا آ جاؤ۔ آ محة؟ آجاؤ\_رانا جي اگرآ محة موتوميز بلاؤ\_آ محة نا؟ ايك دم مُواكا تيز جيونكاسا آيا اورميز زور ي بلى - كحركيال بندتحس - ميں نے غورے ميز كے نيچے ديكھا - ميناكشي بائى نے كوئى برتى بنكھا ثيب ريكار ڈر چھپار کھا ہو۔ وہاں کچھ نہ تھا۔اب اس نے کہا۔تم سوال کرو ٹھا کرصاب جواب دیتے جا کیں سے کیلاش بولی" از اِثرُواشیش از اِث یو؟" پنسل انگریزی حروف کی طرف سرکی میناکشی بائی اور کیلاش نے اس پر انگلیاں بٹکا رکھی تھیں۔اس نے جو پیغام دیا وہ میں لکھتی گئی۔اشیش انگریزی کے وہی الفاظ اور ا یکمپریشن استعال کرر ما تھا جواس کی عادت تھی۔ ( کیلاش وتی رانا کے تحت الشعور کی طاقت ) نیچے گرگام کی سڑک کے ٹریف کا بے بناہ شور وغل اورائیش مہی بت را ناجس نے اسٹاک ہوم کے ایک اسپتال میں

كتاب نماكا خصوصي شماره

پران تجے تھے تو وہ'' پران' گرگام کی اس چال میں موجود۔اوراس طرح نارل با تیں کرنے میں مصروف اوراس کی با تیں میں کاغذ پر جلدی جلدی اس طرح کھتی جارہی تھی جیسے ٹیلی فون پر کسی کا پیغام نوٹ بک میں کھا جا تا ہے۔ نا قابل یقین۔اچا تک پنسل نے لکھا'' KALLO YOU ARE A FOOL''اور جا کہ اور کسی معاملے کے متعلق ہدایات۔ کیلاش نے بعد میں کہا آئیش کھی کھا راسے غصے میں کھو پکارتا تھا۔ گوعر صے سے اس نے کلونہیں پکاراتھا۔ (کیلاش رانا کے تحت الشعور کی زبر دست طافت)

عد و رسے ہیں سے متواتر سوالات کر رہی تھی۔ وہ انگریزی میں زبانی'' اس' سے پچھ پوچھتی اور کیلاش اس ہے متواتر سوالات کر رہی تھی۔ وہ انگریزی میں زبانی'' اس' سے پچھ پوچھتی اور پنسل رواں ہوجاتی۔ چند منٹ بعد اشیش نے حسب عادت ذراڈ انٹ کرلکھا'' مجھ سے زیادہ سوال نہ کرو میں اپنی اچا تک موت کی وجہ ہے اب تک بھونچکا ہوں۔کیلاش نے پوچھا'' تم وہاں کیا کرتے رہتے ہو''

"لکھا" ہم لوگ یہاںPRAYERS کرتے رہے ہیں۔

پکا دہریہ اُٹیش اور عبادت کر رہا ہے۔العجب اور دہاں بھی کیا مختلف ندا ہب کے الگ الگ عبادت خانے ہوں گے؟ کیا پیتہ کنفیوڑن میں آ کراٹیش کی آسانی جرج میں جا کے عبادت میں بحث گیا ہو۔اس کوفرصت ہی فرصت ہے۔اس نے چند گھر بلومسائل کے بارے میں کیلاش کو ہدایات دیں اور گڈ بائی لکھا۔ پھر ہوا کا جھونکا سا آیا۔میز ہلی۔ میناکشی بائی نے اس سادگ ہے کہا۔'' را ناصاحب گئے'' گڈ بائی لکھا۔ پھر ہوا کا جھونکا سا آیا۔میز ہلی۔ میناکشی بائی نے اس سادگ ہے کہا۔'' را ناصاحب گئے'' جا کداد کے متعلق کچھ قانونی دستاویزیں آئیش جہاں رکھ گیا تھا وہ کیلاش کو نہیں مل رہی تھیں۔ پندرہ روز بعدوہ پھر گرگام پہنجی۔آئیش نے لکھا'' فلاں کا غذات فلاں الماری میں رکھے ہیں۔ فلاں وکیل کو بلالینا۔'' وغیرہ۔وہ سب صحیح فکلا۔ تیسری بار جب گئے آئیش نے اطلاع دی۔''اب میں فلاں وکیل کو بلالینا۔'' وغیرہ۔وہ سب صحیح فکلا۔تیسری بار جب گئے آئیش نے اطلاع دی۔''اب میں

لعنی چرخ چہارم؟

چو تھے لوک پر پہنچ چکا ہوں۔"

گراشیش بوی تیزی ہے تی کررہاتھا۔وفات کے دوماہ کے اندراندر چو تھے لوک پرجا پہنچا۔ کہنے لگا کیلاش تمھارا بھائی گجانند بھی پہیں پر ہے۔اس سے ملاقات ہو ئی تھی۔ ''اب یہ بات ذرا عجیب سی ہے۔'' وہ خطرناک چو بی زینہ اُتر تے ہوئے کیلاش نے اظہار

خيال كيا-

FLOAT (گویاباتی با تیں عجیب نہیں تھیں) کہنے گئی کروڑ وں اربوں تو آتما کیں پرلوک میں FLOAT کررہی ہوں گی۔ ہوں گی۔ ہوں اس بھیڑ بھڑ کئے میں اور اتنا بڑا تارامنڈل جس کا نداُور نہ چھور۔اے کہال مل گئے؟ گپ ہا تک رہاتھا۔ پرلوک میں بھی اس کی گیاسٹک کی عادت نہیں چھوٹی۔''

چندروز بعد کیلاش کالڑ کا امریکہ ہے واپس آیا۔اس نے کہا''مُوم کن خرافات میں پڑی ہو۔ا پنا دیاغ مت خراب کرو۔'' چنانچیاس کے بعدوہ گرگام نہیں گئی۔ مناکشی بائی پاعد ورتگ فیس نبیس لیتی تھی اور کوئی اس کے ہاں جاتا بھی نبیس تھا۔ جانے کیا چگر

تعا\_

مگرسوال جوں کا توں موجود ہے کہ سویڈن کے اس سپتال میں مرتے وقت بے جارہ اشیش رانا کیا سو جتا ہوگا۔اور وہ سب سولی چڑھنے والے اور کولی ہے اُڑائے جانے والے اور جنگوں میں ہلاک ہونے والے ان کے آخری کھات۔

فریق نخالف کی جوسب مرین اے می جنگ میں ڈبودی گئی۔ایک مرہٹی شاعرہ نے بحرعرب کے کنارے والی تفریکی سروک پرے گزرتے ہوئے کہا تھا۔'' آج صبح پینجر پڑھ کرمیراحلق خٹک ہو گیا جیے میرے مندمیں دیت بحرگئی ہو۔''

ٹھیک ہے لیکن وہ روحانی کیمرے کا قصہ بالکل فراڈ ہے۔ جوبات میں کہدری ہوں وہ آپ لوگ سمجھے ہی نہیں۔

آب بالكل بكارلايعن بات كهدى بير-آب كحفيالات قابل اصلاح بير-

یعنی ذبمن شوئی کے قابل ۔ اچھا آپ نے کسی ایسے شخص کودیکھائے جوعنقریب ماراجانے والا ہو۔ دہشت ہے د ماغ ماؤ ف ہوجا تا ہے۔ بعض ہسٹریکل ہوتے ہیں۔ ان کو انجکشن دیا جا تا ہے۔ بعض زاروقطار روتے ہیں اور دوزانو بٹھلا کر کموار ہے جن کی گردن اُڑائی جاتی ہے۔ بچواور بچیوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ این فریک تھی۔

اجی و و تو مرمرا گئی کب کی۔

یجے سامنے میں اور شور مجارت ہیں کچے درختوں پر چڑ ھے امرود تو ڈر ہے ہیں اور شور مجارہ ہیں۔ گارجین کے بین اقوامی اڈیشن ہیں شاید اسٹنٹی انٹریشنل کی طرف ہے ایک اشتہار چھپا کرتا ہے۔ جنوبی امریکہ کی کمی فسطائی ریاست کے ایک نتیجے مظلوم بچے کی تصویر اور پچھ اس طرح کا مضمون۔" انھوں نے میرے ابا امال کو مار دیا۔" باتی سب کو پکڑ کرلے گئے گھر میں میں اور بے بی اکسے باتی بچے۔ میں بے بی کی دیجہ بیال نہیں کرسکتا کیونکہ میں پانچ سال کا ہوں۔"

ایمنسی انزیشتل سامراجیوں کی کمیٹی ہے۔

تو آب اس طرح کی ایک ممیٹی خود بنائے۔اللہ نے چیز چاڑ کے آب کو بہت دولت عطاکی

ہم تو فلم بنانے والے ہیں۔ولیپ کمارکو لے کر۔وہ چڑے کے کروڑ پی کا روباری دو بھائی میں نابشیروایاز۔کیادھانسوفلمیس بنارہے ہیں دلیپ کمارکو لے کر۔ ملکجی سیاہ سوتی ساری پہنے ایک برقعہ پوش خاتون،ئر خ جارجٹ کی کڑھی ہوئی ساری میں ایک نوجوان لڑکی برقعہ پوش، ایک منحنی سا آ دمی، پلاسٹک کے بیک میں زادِراہ۔ باہر پچھلے بڑے بھا تک پررکشا ہے اُٹرے۔ قصبے کی اٹھار ہویں صدی کی محل سراکے پائیں باغ سے گزرتے اندرآئے۔ سیاہ ساری والی خاتون نے سراسیمگی ہے جاروں طرف دیکھا۔

بعائى راشدىس؟

وه توكينيدًا من عن مشاعره پڙھئے۔

اور بھائی انور؟

تشریف رکھے۔ بھائی انورشہروں کے BEAUTIFICATION کے سلسلے میں آرکی ٹیکٹس کی ایک کانفرنس ہور ہی ہے کہاں ہور ہی ہے بھی ۔۔؟

لاس اینجلز میں۔

اجھاایل اے میں؟ MY FAVOURITE CITY تو وہ تو صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ کہیے سب خیریت؟ آپ کے ہاں تو بردی گڑ بردرہی۔

سیاہ ساری والی خاتون نے بہت مایوی سے چاروں طرف نظر ڈالی''سب کاروبار بند ہے۔ قینجی۔ کیڑا۔ ہر چیز کا کاروبار ٹھپ۔' ساتھ والے منحی شخص نے کہا'' صبح ۱۰ بجے کر فیو کھلا تو بس پر بیٹھ کر آئے۔ ہمارا کار چولی ساریوں کا کارخانہ ہے۔ سوچا دوساریاں یہاں بک جا کیں تو شام سے پہلے واپس چلے جا کیں۔ چار بجے سے کرفیو پھرلگ جائے گادلھن وہ ساریاں تو نکالو۔''

كه فاك ياك كاتبيع ب جو ليجيمول \_

اڑی نے فرش پراکڑ وں بیٹھ کر پلاسٹک کا بیک اُلٹا بلٹا۔ ...

"ارے وہ تو گھر ہی رہ گئیں۔"

مایوں پریشان۔ سراسیمہ وہ تینوں اُٹھ کھڑے ہوئے۔

''واپس جاتے ہیں۔'' آ دی نے کہا'' خیال تھا یہاں سے اجمیرنکل جاؤں۔ یہاں نہ بھیں تو وہاں پچھلوں۔اب چلوواپس۔''

کھاناتو کھاتے جائے۔

"جى نبيس ـ و بال كر فيولگ جائے گا۔ چھ تھنے كاسفر ہے۔"

سنبرى آيات قرآنى مفقش شادى كالكسنبرادعوت نامدفرش بربرا بواتها-

لڑکی نے اسے آتھوں سے لگا کرمیز پر رکھا۔ پلاسٹک بیگ کی چیزیں سمیٹ کراٹھی۔ دونوں ماں بیٹیوں نے بُر نتے اوڑ ھے۔ وہ مایوس دل شکستہ پریشان حال قافلہ آ ہستہ آ ہستہ چلتا پھا ٹک سے نکل

کیا۔

كتاب نماكا خصوصي شماره كا

كەفاك پاكى كىنچ بى جولىچے مول ـ

پڑوں میں پرسوں بڑی دھوم دھام کی شادی تھی۔ دوسرے شہرے زبردست بارات آئی تھی۔ دلھا با قاعدہ جڑاؤ کلفی والاصاف بائدھے ہاتھی پرسوار دلھن کی کوٹھی پر پہنچا۔ بعد نکاح مقامی بینڈ نے ''رمبا ہوہوسمباہ وہو۔'' بجایا۔ دعوت ولیمہ تونتی دہلی اشوکا میں کریں گے۔ دولھا کی بہن نے اطلاع دی۔

آپ کیاا کیسپورٹ کرتے ہیں۔

چندآئیٹم سیرٹ ہیں ورنہ دوسرے تاجران کی نقل کرلیں گے۔ گرزیادہ ترمغل اعظم اورالف لیلی علی بابا چالیس چورٹائپ صراحیاں اور طشت۔ وہ زینت امان کی فلم تھی تا علی بابا۔ بیسامان باہر شخ لوگوں کے لیے جاتا ہے۔ میرے بہنوئی کا کارخانہ فیروز آباد میں ہے۔

جمار فانوس اور بلور کا دوسراسا مان وہ مجمی زیادہ تر ٹدل ایسٹ اور بورپ والوں کے آرڈر پر بنرآ

، کوشی کے باہر چندنوعمر براتی سوسو کے نوٹ لیے جواکھیل رہے تھے جوکاریں بچا نک میں داخل ہوتیں ان کی نمبر پلیٹ پرآخری عدد جفت نکلاتو سومیرے طاق نکلاتو سوتمحارے۔اپے شہر میں بھی ان سب کا بھی مشغلہ ہے۔

سب ہیں ہے۔ ماشاء اللہ ان اصلاع میں مسلمانوں کے نئے تمول کے ساتھ تشدد بڑھ گیا ہے۔ سیای اور ذاتی مناقشوں کی بنا پر بات بے بات طمنچہ قبل خون نئی پکچروں کے نام سنے ۔خون خرابہ لوٹ مار خون کا بدلہ۔انتقام ۔ بدلے کی آگ۔

کیسری وردی والے اڑے بھی صبح کو پریڈشام کو یے المیس ان سب کوس نے Brutalise کیا

آپ نے اور آپ نے اور آپ نے۔

فرمائے آپ سنتم کی اذیت اور موت اپنے لیے پندفر مائیں گے؟ بردی ورائی ہے۔ آج کل چند آئیم سیرٹ جیں۔

کلراکے پچھے بھائک کے باہر بقرعید کی قربانی کے بکرے بندھے ہوئے تھے اندرایک شہ نظین میں فلمی گیت نے رہے تھے۔ار ہرکے کھیتوں کے پرےایک ممارت میں تعزیبہ بنایا جار ہاتھا۔
دنیا کا بلندترین تعزیبہ۔سوسال سے یہ ہرسال بنآ ہے۔سنیوں کا تعزیبہ ہے۔اس کی تصویر کسی نے اخباروں میں بہتی نہ چچوائی۔ میں صبح ایک فریب کا شتکار عمارت میں موجود تعزیبہ کا بانسوں میں کیلیں ٹھوک رہا تھا۔ فریب لوگ ہیں۔ شتی۔ان کھیتوں کے وقف کی آمدنی سے ایک لاکھرو ہے کے صرفے سے سال بجر تک بی تعزیبہ بنآر ہتا ہے۔اس کے لیے انگریز کے زبانے میں بیرسر صاحب مرحوم صرفے سے سال بجر تک بی تعزیبہ بنآر ہتا ہے۔اس کے لیے انگریز کے زبانے میں بیرسر صاحب مرحوم صرفے سے سال بجر تک بی تعزیبہ بنآر ہتا ہے۔اس کے لیے انگریز کے زبانے میں بیرسر صاحب مرحوم

نے خاص طور پراجازت لی تھی۔عشرے کے روز بجل کے تاراس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج تک۔میراایک پہلوان دوست تھا بچھلے سال یہاں بھی آیا تھا مجھ سے ملنے۔ میں اے تعزید دکھانے لے گیا۔وہ یہاں آیا تھا دنگل میں اپنے وطن کی نمایندگی کرنے۔واپس جاتے ہی پکڑا گیااور کولی ماردی گئی۔ کیوں۔؟

> وہاں ہرکام رضائے الی سے کیا جارہاہے۔ خداخودمیرمجلس-؟

کیوں نہیں اور تو اور بغضل خدای پی آئی بھی سوفیصدی کی طرف دارہے اوری پی ایم خاموش۔ لین گراڈ میں لینن کے دفتر کی ویوار پر ان لوگوں کی تصاویر ہیں جو انقلاب میں مارے گئے۔ گول گول عینکیس لگائے سنجیدہ شکلوں والے انٹلکچو کیل نیچے نیچے دبیز سایے بھدے کوٹ پہنے تھنچے ہوئے جوڑے باندھے انٹلکچو کیل عور تیں جھکی ہوئی مونچھوں والے فوجی سویلین سب۔

?\_3

تو کیا کچھنیں۔ اچھا سوچے آپ خوداگر زندال میں ہوں۔ سب اپلیں مستردہ جے چار ہے دروازہ کھلا۔ فرض کیجیے آپ محض شدید مداح اور ہمدردہونے کی بجائے اس مؤمن ملک کے شہری ہوتے اور کچھ ایسا اتفاق ہوتا کہ آپ کھوں پرسیاہ پٹے سیا آپ کی بیوی بٹی بھائی بہن ۔ اس کی آٹھوں پر سے اور آب ایک اور آب کے ایس کے شہری ہیں اور آب کے دھوپ میں بیٹے قہوہ پی رہے ہیں اور آپ کے کھیتوں میں ٹریکٹر چل رہے ہیں اور آپ کی زمینوں میں بنا کی کا نیں نگل آئی ہیں۔ کھیتوں میں ٹریکٹر چل رہے ہیں اور آپ کی زمینوں میں بنا کی کا نیں نگل آئی ہیں۔ درست گراس دورے پہلے جو ہزاروں کو ماراگیا آپ نے اس وقت احتجاج نہیں کیا۔

آپ کوکیامعلوم کنبیس کیا۔

کسی نے نہیں کیا۔ رہی ایمنسٹی انٹرنیشنل تو وہ سامراجیوں کی جماعت ہے۔معاف سیجیے گا کیا آپ بھی شیطان عظیم کی ایجنٹ ہیں؟

رميابوبوسميابوبو\_

آدهی دات کوریڈیو پر عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں۔ خلائے بیدط کے نقار خانے ہیں ہرایک
ابنی ابنی بولی بول رہا ہے۔ کو مستان جلتان کے پرے سرحد کے اس پارے مغربی آرکشرامغربی فوجی
دھن پر دجز۔ جوشیلی تقاریر۔ایک مرتبہ ای زبان کی ایک گمنام نشرگاہ پرسوئی لگ گئی۔فریاو۔ہم مارے
جارہے ہیں۔سوئی تکنے ہی کی توبات ہے۔ طاقتور آواز پرسوئی لگ جاتی ہے۔ کمزور آواز پرنبیں لگتی۔فریاد
فریاد۔

استخوانول کے لرزنے کی صدا آتی ہے قید خانے میں طاطم ہے۔ کہ ہند آتی ہے۔ بالکل نہیں

آتی۔اب تک تو آئی نبیں بدلی تمہانوں نے چوک، بجابہر۔

تاریک خلامیں یہ آ واز ایک دوسرے سے نگراتی نہیں یا JAM کردی جاتی ہیں۔سب بلیک ہول ہے۔سب ہو گئے خاموش اسیران نو حدگر۔

وہ ہولنا ک شب وہ اندھیرا کہ الحذر۔ سزائے موت کا فیصلہ سنادیا گیا۔ استخوانوں کے لزرنے کی

صدا۔

سزادے دی گئے۔واجب القتل تھے۔

جنگُل جنگُل صحراصحرارات کے اندجیرے اور دن کی چلچلاتی دھوپ میں جنگلی شہدگھا تا بھیڑ کی اون کالبادہ پہنے کی جلتی ریت پرچلا تا پھرتا۔ خبر داروہ آ رہا ہے۔وہ آ رہا ہے،لکھا ہے حسین ٹے دشت کر بلاجاتے ہوئے چاریاہ کے کشخن سفر کے دوران کی گوا کثریا۔

نہایت سادہ ورہمین ہےداستان حرم۔

نجرانیوں کا ساتواں بیڑا نیلے پانیوں پر ہوتا ہے بھررواں۔

وہ بڑا بی حسین دلیں ہے ہرے بھرے کوہتان۔سیدارے جھرمٹ فی بصورت محدیں۔ قدیم خانقا ہوں کی راہداریوں میں سایوں کی مانند چلتے راہب،رات کے آسان پر پورا جاند باغوں میں صوبر۔

صنوبرجا ندكنول بارش بحوار كلاب مورجا ندنى قمرى بهارشمشاد

ریکھیے ان چیزوں کے نام بھی اردو میں لکھے ہوئے گئے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں گنگا جمنا

ہے۔ سنگم کے شہر میں بچھلے دنوں صنوبروں کے اس کوہ الم ودادئی محن کے محصور مظلوموں کی امداد کے لیے ایک جلسہ تھا۔ کچھ لوگ اس شہر کے بااثر مقتذرالل ایمان کے پاس گئے انھون نے جواب دیا آپ لوگ افغان مجاہدین کے لیے کیوں نہیں جلسہ کرتے۔

گذشتہ سال اب آب گنگ ہے جل تر تگ۔ پاٹلی ہتر کے تلف۔ آستانہ شرف الدین کی منیریؒ کے جوار میں سرمریں بلند و بالا راج بحون کی حجست پر وہ مردخود آگاہ دھوپ میں نیم دراز تھا۔ اسیں کے جوار میں سرما خان زادگان کبیر؟ گلیم پوش ہوں میں صاحب کلاہ نبیں ) پو جھا۔ لالہ وگل ہے تھی نفہ بلبل ہے پاک اس منزل شاہین و چرغ اس کو ہستان عظیم کی جہاں آپ مقیم ہیں۔اصل صورت حال کیا ہے؟

فرمایا، بٹی بے ثار مارے جارہ ہیں۔ جب وہ زندہ ہی نہ بچیں گے تو اس سے کیاغرض کہ — کرزاغ ہے یا حمار ہے؟

حناب بما ذا حصوصي شماره

د کھے فر مایا'' جوان مارے جارہے ہیں۔ میں تو پو چھتا ہوں ان بے خانما عور توں کا کیا ہوگا وہ کہاں جا ئیں گی جن کے مرد بے دریغ مارے جارہے ہیں۔''

رہے کا محکانہ نہ کہیں بتلا کے سدھارو۔ گوشے میں دلھن کو کہیں بھلا کے سدھارو۔ فاقہ کش تشدہ کن کشتہ کم لئتے ہیں۔ شور بر پا ہے بیرانٹروں میں کہ ہم لئتے ہیں۔ دیکھوخونخوارعدو بر چھیاں دکھلاتے ہیں، تیخ کھیجو کھین گھراتے ہیں۔ گود میں ماؤں کی وہشت ہے چھی جاتے ہیں، گولیاں جوجم میں سوراخ بناتی ہیں روحیں اس میں ہے یا قبر کے ماؤں کی وہشت ہے چھی جاتے ہیں، گولیاں جوجم میں سوراخ بناتی ہیں روحیں اس میں ہے یا قبر کے غار سے نکتی ہوں گی یارا کھ دان سے (معاف کیجے بلیک جوک ہوگیا) کہاں جاتی ہیں۔ اگروہ ہیں ماہرین مابعد الطبیعات جزویت فادرز علاء وصوفیا و یدانتیوں گیان مارگی جو گیوں JETSETرشیوں سے ایک مود بانہ سوال ۔ کہاں جاتی ہیں جلدی بتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے چاہ ہب ہب۔شہداکی روحیں جاکر معروبانہ سوال ۔ کہاں جاتی ہیں جلدی بتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے چاہ ہب ہب۔شہداکی روحیں جاکر معروبانہ سوال ۔ کہاں جاتی ہیں جلدی بتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے چاہ ہب ہب۔شہداکی روحیں جاکر معروبانہ صوربانہ سوال ۔ کہاں جاتی ہیں جلدی بتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے چاہ ہب ہب۔شہداکی روحیں جاکر معروبانہ سوال ۔ کہاں جاتی ہیں جلدی بتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے چاہ ہب ہب۔شہداکی روحیں جاکر معروبانہ سوال ۔ کہاں جاتی ہیں جلدی بتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے چاہ ہب ہب۔شہداکی روحیں جاکر میں دولوں کی شاخوں پر بیٹھ گئیں۔

قرطبہ ہند کا ایک بوڑھامونگ پھلی بیچنے والا تہجد گزار فضیح وبلیغ اردو بولنے والا ایک روز وثو ق سے بتار ہاتھا۔ حوض کو ٹر کے کنارے جوجنتی پرندے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب ایک مومن کی وعا آسان پر پہنچتی ہے وہ حوض میں غوطہ لگاتے ہیں۔ان کے پروں سے جو بوندیں گرتی ہیں وہی دعا کیں ہیں جوموتی بن گئیں۔

سامنے سے ایک بس آرہی ہے۔ گرداڑاتی۔ ڈبائی کی سمت رواں۔ اس نے گھرا کراپنا سھیلہ ایک طرف کو کیا۔ دوسری بس گزرتی ہے لدی پھندی بچی ہجائی۔ اس پر پوسٹر چسپاں ہیں RASHID ایک طرف کو کیا۔ دوسری بس گزرتی ہے لدی پھندی بچی سمامان۔ یہ بسیس اور پوسٹر سلمان کا روبار یوں کے WEDS JAMILA جھیت پر جہیز کا بے تحاشا قیمتی سامان۔ یہ اور بس نکلتی ہے پوسٹر Mohan weds سے تمول کے معلن ہیں۔ سہالک کا موسم گزرگیا لیکن ایک، اور بس نکلتی ہے پوسٹر kamla جھیت پر جہیز کا بے تحاشا سامان۔ دلھن واجب القتل ہے۔

مجھ مفلوک الحال آ دی کوبھی بیتیم نواس کے جبیز میں ریڈ یوسائکل برقی پنکھاسب چیز دین پڑی۔ لڑکا تو ہیرومو پڈ ما تگ رہاتھا۔ میں کتنا قرض لیتا؟ ٹھیلے والے نے کہا۔

درگاموں پر بھیڑ۔بس ایک کلرٹی وی سیٹ۔ایک وی۔ی آر۔ایک پر بمیئر پدمنی کارکا سوال

برابر کی سیٹ پرایک بکروقصاب رونق افروز۔کلائی پرنٹین الیکڑوکک گھڑی۔ ہاتھ میں کیسٹ پلیئر۔'' یہ کیا جگہ ہے دوستویہ کون سادیارہے۔''بڑے انہاک ہے آنکھیں بند کیے بن رہاتھا۔ دوسری طرف ایک نوجوان فربہلالہ جی۔ ایک برقعہ پوش مورت اوراس کا شوہر۔ رہبر کولراور چکیلی الیکڑونک گھڑیوں سمیت۔ دوسب گانا سننے میں مشغول تھے۔ بالا جی کے نام پرلالہ جی متوجہ ہوئے ہوئے۔ ایک یہ بالا جی کا مندر جب تھم ہوتا ہے جی کوئی ان کے دوار پہنچ سکتا ہے۔ اورایک''

" وشمنول نے ہزاروں من تھی جلوا ڈالا پر بائی ٹس ہے مس ندہو گی۔ " سفیدمونچھوں اور بھاری میں دوالے ایک بوڑھے نے کہا۔ اس نے کا نول میں سونے کی مندریاں پہن رکھی تھیں۔

"د يوى كايروان ب\_مبارانى عيلى بوادى "الله في كما

قصائی نے جانکاری ہے مرہلایا۔ ''خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دیویں ہیں برتر۔'' '' نیم والے بابا کے دھورے منتریوں کی موٹریں پہنچ گئیں۔انکٹن آنے والا ہے۔'' ''بادشاہی کھیل ہیں۔ ذرارا جبوت فلم کا گانالکتو ماسٹر۔ تیری گلی ہے جب میں نکلا۔'' '' نیم والے بابابڑے خصیلے آدی ہیں ڈانٹ دیں توسمجھو بیڑایار۔''

"آدی ۔ ورازبان سنجال کر بات کرو لالہ۔ استے ہوئے اولیاء اللہ کو آدی کہو ہو، جلالی بزرگ کہو۔ "کر قصاب نے طیش ہے جواب دیا اور دومرا کیسٹ لگایا آئٹھیں بند کرلیں۔ "تیری گلی ہے جب میں نکلاسب کچے دیکھا بدلا بدلا میر ہے سنگ سنگ آیا تیری یا دوں کا میلہ۔ "تیری یا دوں کا میلہ۔ "پنکٹی کے ایک بازار میں مغلیہ پوشاک میں ملبوس چندطویل القامت مسلمان عورتیں بے پنکٹی کے ایک بازار میں مغلیہ پوشاک میں ملبوس چندطویل القامت مسلمان عورتیں بے پردہ۔ مرخ نیم جامہ۔ نیلی پشوازمغل راجستھانی تصاویر میں ہے گویا کو دکر باہر آگئیں۔ مرک پر جلی جاری ہیں۔ مزید اے لو وہ تو سنیما گھر میں گھس گئیں ندان کو تاک کان جاری ہیں۔ مزید وی تو سنیما گھر میں گھس گئیں ندان کو تاک کان کو اے جانے کا ڈرندخوف خدا۔ یہ کون لوگ ہیں، دوستو یہ کون سا دیا رہے۔۔ "؟

" میلگرقوم مابق میں۔ " دکا ندار نے لاکھ کے مینا کاری کروں کا بنڈل بناتے ہوئے جواب دیا۔ " راجگان مخل دارالسلطنت ہے ان کے اجداد کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہاں کی ساری مشہور صنعتیں بندنی، چھپائی، مینا کاری،سب ہم اہلِ اسلام کاریگروں کے آبائی ہٹے ہیں ۔ وہ دیکھیے راج ما تا تشریف لے جارہی ہیں۔ آپ نے مینا کاری کے تعزید دیکھیے ہیں؟ اب کے محرم پرتشریف لائے۔ یہاں کامخرم بہت شانداد۔

رائح ماتا گائز ی دیوی کی طویل کارساہنے سے زن ہے۔ مرکب اور نور ماکوئن شاہان مغلیہ کے راجیوت جرنیلوں کے بنوائے ہوئے قلعہ امیر کے ولارام باغ کی ایک بارہ دری میں بیٹھے تتھے۔ ''کریم خال پنڈاری۔''ڈاکٹرنور مال کوئن نے کہنا شروع کیا۔'' بر کلے میں مجھے کسی نے بتایا کہ کریم خال پنڈاری کی اولا داس شہر میں موجود ہے۔ان کے پاس بڑے نایاب مخطوطے ہیں۔ میں ان کہ کریم خال پنڈاری کی اولا داس شہر میں موجود ہے۔ان کے پاس بڑے نایاب مخطوطے ہیں۔ میں ان لوگوں سے مطنے یہاں آئی تھی۔''اچا تک اس نے کہا۔'' آپ کومعلوم ہے سرمدیہودی نژادتھا؟'' واجب القتل تھا قمل ہوا۔

'' میں مُدل ایسٹ کے دارتھیڑ سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں۔ میں جرنلسٹ ہوں۔موجودہ قبّل و غارت کا مطالعہ کرنے سے فرصت نہیں ملتی کہ ماضی کے قبّل وغارت کا مطالعہ کردں بیاکام نور ما کا ہے۔'' کبرئیّل نے کہا۔

لگزری کوچ امیرے چل کرگلا بی شہراورا کبرآباد کے آدھوں آدھ فاصلے پرایر کنڈیشنڈ''نڈوے ہاؤس'' کے سامنے رکی۔

'' میں میرٹ بھی گیا تھا۔ دن بھر کے لیے۔سیڈ دیری سیڈ۔'' گبرئیل کوہن نے خنک نیم تاریک ڈائینگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے اطلاع دی۔

مرئیل کوئن بعن جرئیل کائن بعنی مویٰ کے بھائی کائن اعظم ہارون کی اولادیا تام لیوا۔ نصف دنیا کے میڈیا پر قابض ۔سدرہ کی شاخ پر تو یہ جرئیل چڑھا بیٹھا ہے۔

نجلے متوسط طبقے کے MOHAN WEDS KAMLA میں کے دولھا دلھن مع دو ہراتیوں کے قریب کے صوفے پرآ کر بیٹھ گئے۔دولھن نے کارچو لی تا ئیلون کی نمرخ ساری بہن رکھی تھی۔دولھا کے ماشتھ پر تلک ، گلے میں ٹائی کے او پرموتیوں کا ہار۔ باہران کی ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیدونوں اس درگ سے تعلق رکھتے تھے جو عوامی بس میں سفر کرتا ہے اورا پر کنڈیشنڈ روڈ ہاؤس میں تازہ دم ہونے کے بجائے راستے کے گندے ڈھابوں میں کڑک چائے بیتیا اور موتک پھلی کھا تا ہے گریدان کی شادی کا دن تھا اور وہ نگسی میں سفر کردہ ہے۔دلھن چرت اور مسرترت سے چاروں طرف د کھے رہی تھی۔

نور ما کوئن کو اپنی طرف متوجہ پا کرشر مائی۔ یقیناً وہ ایم اے یا ایم ایس می پاس تھی اور خود ملازمت کر کے اور اس کے باپ نے بیسہ جوڑ کر یا قرض لے کر بعوض بھاری جہیزیدلڑ کا حاصل کیا تھا۔ اچھا بہورانی ہے بتاؤتم کس طرح کی موت پسند کردگی۔اسٹوؤ کا دھا کہ مٹی کے تیل کا چھڑ کاؤ۔یا معمولی طریقے سے گلا گھونٹ کر مارے جانے کو ترجیح دوگی۔ یہ معصوم لڑکی عین ممکن ہے کہ بہت جلد قبل کر دی جائے۔اس کے ممکن قبل کا ذمہ دارکون ہے۔

آپاورآپاورآپاورآپ

''گرم ہوا'' کے شہر میں ڈسکومیوزک کی ایک دکان کے آگے ایک برقعہ پوٹن لڑکی۔اس کے پچھے فاصلے پرایک لفنگاسا گوراغیرملکی ایک رکشاوالے ہے مصروف گفت وشنید۔ نا قابل یفین بات ہے مگراس لڑکی نے منٹوکی سلطانہ کی طرح کالی شلوار پہن رکھی تھی۔ ماہ محر م شروع ہوچکا۔

میلے انھوں نے بکل گھروں پر تبعنہ کیا مجرد داوغذا کی نا کہ بندی۔ پھر پانی بند کیا۔ بیکس ہیں مسافر ہیں وطن دور ہے گھر دور۔ ہفتم سے ہمیں گھیرے ہے بہ لشکر مقبور۔ تھاشور پیاسوں کونہ پانی کا ملے جام۔ دم لینے کی مہلت نہ ملے بے وطنوں کو۔ مرتے ہیں زبانوں کو نکالے ہوئے بچے ۔ ہے ہمری آغوش کے یا لے ہوئے بچے۔

مرحب نے اس گھڑی کیاسامان رزم گاہ۔ شعلے نے الحذر کہا بجلی نے الاماں۔ دہشت سے تحرتحرا گیامز نخ آساں۔ کشتوں کو اپنے نوج عدو روندنے لگی۔ جنگل میں برق خوف خدا کوندنے لگی۔

اب دشت و دریا پر ۱۳۰۳ ہجری کا نیا چا ندطلوع ہورہا ہے۔ ہجرت کا نیا چا ندے شہر بناری میں استاد ہم اللہ خال نے اپنی امام باڑہ کے تعزیوں کے سامنے بیٹے کرشہنائی پر ممکنی راگ چیٹر دیے امام باڑہ حسین آ بادکھنو کے بچا تک پر نوبت نئی رہی ہے۔ ہندستان و پاکستان کے جگرگاتے آ راستہ انگلستان و کینیڈ ااورامر یکہ کے سینٹر لی بیٹٹ نفیس اعزا خانوں میں مرشہ خوانی شروع ہو چکی۔ جاتا تھا یوں غضب میں صف اہل کید پر شیرزیاں جھپٹتا ہے جس طرح صید پر۔ نکلا ادھر سے جووہ اجل کا شکار تھا۔ غضب میں صف اہل کید پر شیرزیاں جھپٹتا ہے جس طرح صید پر۔ نکلا ادھر سے جووہ اجل کا شکار تھا۔ پیل ہویا سواروہ دو تھا یا چارتھا۔ کوسوں لہوسے دشت سے لالہ زارتھا۔ ایک شورتھا کہ موت کا عرصہ قبیل ہے۔ پیاسو پوکہ تیخ کا پانی سبیل ہے۔

یوں تفرتھرارہے تھے ہرا یک ناتواں کے پاؤں۔اٹھ اٹھ گئے سپاہ صنلالت نشاں کے پاؤں۔ اک تبلیکا سامچ گیا کون دمکان میں کس طرح دہ آسکے شجاعت بیان میں۔ایسائز انہیں کوئی پیاسا جہان میں۔ گوشوں میں جاچھے تھے کمال داردی ہزار۔ چا در ہلا رہے تھے شجاعان نامدار۔خودصا حب کمندا سیر کمند تھے۔ دم خبخر دل کی تیج کی دہشت ہے بند تھے۔

کیکن وامحمر اواحسیٹا اکوئی ان کی مدد کونہ پہنچا۔اب وہ سب بندوقیں سنجالے دشتِ غربت میں منتشر کیے جانے کے لیےٹرکوں پر سوار کیے جارہے ہیں۔وہ بندرگاہ لے جائے گئے۔ایک اور ہجرت پر مجبور پینیتیں ۳۵ سال بعدا یک اور ہجرت۔

جمگاتی مرادآبادی صراحیوں اور فیروزآبادی جماز فانوس سے آراستہ طلائی محلوں میں کشمیری قالینوں پر نیم دراز شیوخ الف لیلی جدید نے ہاتھ بڑھا کر رنگین ٹی وی پر دوسری چینل لگائی رماصر سے قتل وغارت قیدوبنداور بجرت کے مناظر غائب۔اب وہ نامور بیلی ڈانسر نبیلہ کا نیم عریاں رقص ملاحظہ

کررہے ہیں۔ان کے ذاتی طیارے باہر موجود ہیں جوکل سورے ان کومونٹ کارلواور پیرس لے جا کیں گے جہال کے قبہ خانے ان کے منتظر ہیں۔ جا کیں گے جہال کے قبہ خانے ان کے منتظر ہیں۔ ہے کوئی مائی کالال جوانحیں سنگ ارکر سکے ؟

INC

جہازوں نے لنگراٹھائے۔ کشتی نوح چھوڑ کرطوفان ہوا رواں۔ ماہی نے الحفیظ کہا مہنے اللہ ماں ہے الحفیظ کہا مہنے اللہ ماں۔ پروازشاخ سدرہ سے کی جرئیل نے ،محراب سے بلند کیاسرخلیل نے۔

وہ سرفروش جانباز حقیقی مجاہر ، اپنی بندوقیں ہوا میں سرکر کے ایک اور ہجرت پر مجبور ہوئے ۔شکت درواز وں میں ان کے بوڑھے ماں باپ بیوی اور بیچے سرگوں۔

رہے کا ٹھکانہ کہیں بتلا کے سُد ھارو \_ گوشے میں دلھن کو کہیں بٹھلا کے سدھارو یم چھو شتے ہو عالم تنبائی ہےاس پر — تم چھوٹے ہووا جب القتل ہیں \_

حیا کے مارے کئے گردنوں کوخم آئے۔قدم قدم پیدا ٹھاتے غم والم آئے۔ بلاکثوں نے مکان رہنے کونہ پایا تھا بجز فلک نہ شجر۔

> پڑھنے لگار جزکے ہوں حیفہ کا پہلوان نوکوں سے برچھیوں کی کلیجہ نکال لوں۔۔۔ نوکوں سے .........

استخوانوں سے ارزنے کی صدا آتی ہے۔ واجب القتل ہیں۔

جلاً دا سینیں چڑھاتا ہوا چلا۔ خنجر پر انگلیوں کو پھراتا ہوا چلا۔ مجمع کوراس دیجپ سے ہٹاتا ہواچلا۔'' آسان سے یہال مسلسل جار ماہ تک آگ بری ہے۔ آسان کی آگ اور زمین کی آگ۔ '' مجرئیل کوئمنِ اسٹوری فائل کرتا ہے۔ عمر میں پہلی باردیا نت داری ہے۔

فاقد کش تشندد بمن ، کشته نم کشتے ہیں۔ دست غربت میں گرفتار سم کشتے ہیں۔ قتل دارث ہوئے سامان گرفتاری ہے یاعلی آ ہے سامان۔

ہے بیفریاد کسی کی کہ برادر دوڑو۔ کوئی چلاتا عباس دلاور دوڑو۔ دیکھوخونخوار عدو برچھیاں دکھلاتے ہیں۔ تیخ کھینچو کے کعین گھر میں گھے آئے ہیں۔

ال مصیبت میں ندآئے تو کب آؤگے۔ سرسے جا در مری چھن جائے گی تب آؤگے۔ کوئی نہیں آیا مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ گیرئیل کوئن اسٹوری فائل۔ میرمیاہ نبی نے تین ہزارسال قبل نوحہ کیا تھا۔ کرنل ڈویریرمیا ہوج نوحہ گر۔ ان گنت يتيم ديسرمعذوراورزخي بخے بندنے پوچھامرض کيا ہے کہا ہے پدري رو کے پوچھا کہ دوا کيا ہے کہانو حدگري۔

انھوں نے میرے اتا اور اتمال کو مار دیا۔ باتی سب کو پکڑ کرلے گئے۔ گھر لوٹ لیا۔ گھر میں میں اور بے بی اسکیلے بچے ہیں۔ میں بے بی کی دیکھ بھال نہیں کرسکتا کیونکہ میں پانچے سال کا ہوں۔

دہشت زدہ تخیر بے خانمال بے سہارائتے۔ ہندنے بوجھام ض کیا ہے کہا بے بدری ۔ گھر جو دریافت کیا کہنے گے دربدری۔ بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری۔

مکانوں پرئل ڈوزرچل گئے۔مکانوں پریل ڈوزرچل رہے ہیں۔ کبرئیل کوہن آج ان کے متعلق اسٹوری۔

ملے کے ڈجیر لاشوں کے انبار جلے ہوئے گھر۔ غل تھا کہا یے گھر بھی اللی جہاں جہاں میں ہیں۔ ٹابت نہیں کر قبر میں ہیں یامکان میں ہیں۔ شریب کے است کی ساتھ کے ساتھ کے

وه شب كدالحذروه حرارت كدالامال-

مردم زمن سے دال کی لکا تھا ہوں بخار جسے دعوال تورے اٹھتا ہے بار بار۔

تھے بچوں کا میالم ہے کہ گھراتے ہیں۔ گود میں ماؤں کے دہشت نے چھپے جاتے ہیں۔ نگی مواریں جو ظالم انھیں دکھلاتے ہیں۔ بس تو چلتانہیں اشک آنکھوں میں بھرلاتے ہیں۔

نہ تو کر کتے ہیں فریاد نہ تو رو سکتے ہیں۔ چیکے سمے ہوئے اک ایک کامُنہ تیکتے ہیں۔ ملبے میں ہر طرف کھلونے اور ننھے منے جوتے اور ننھے منے کیڑے۔

کل مجھے اوٹ کا اسباب جود کھلایا تھا۔ اُک بھٹے کیڑے پر حاکم کوبھی غش آیا تھا۔ ایک علم تھاای اسباب میں خورشیدنشاں۔مشک پنج میں بندھی۔خون میں پھر براافشاں۔ ایک گہوارے کی خوشبوے یہ ہوتا ہے عمیاں کہ امجھی اٹھے کے سدھاراہے کوئی غنچہ وہاں۔

بيج من تكيوں كے نتھا شاشلوك و يكھا۔ دودھا گلاموااور داغ لہوكا ديكھا۔

ایک سات سالہ بچی دہشت زدہ اپنے کھنڈر مکان میں لاشوں میں گھری ایک خالی ٹین کے پیچے چپی ہوئی ہے۔ بلک بلک کررور ہی ہے۔

ا چھی نہیں یہ عادت نہ رویا کرولی کی۔ پہلو میں بھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی ۔ کیا ہوئے جوہم محمر میں کسی شب کوندآ کیں۔ مجبور ہوں ایسے کہ شمعیں چھوڑ کے جا کیں۔

جنگل میں بہت قافلے نے جاتے ہیں لی لی۔ برسوں جور ہے ساتھ وہ چھٹ جاتے ہیں لی لی۔ ہزار دں ہزار میتم بے خانماں بچے۔

بٹی کے سواآپ کاکوئی نبیں بابا۔ شب بحریں ای خوف سے سوئی نبیں بابا۔

میں ہے بی کی دیکھ بھال نہیں کرسکتا۔ میں صرف پانچ سال کا ہوں۔ بچوں کے سراب کٹ کے نشانوں پہ چڑھیں گے۔ استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے۔ ٹیلی ویژن کے چینل بدلیے۔ گراس چینل پرکوئی تصویز نہیں ستا ٹاہے۔ گراس چینل پرکوئی تصویز نہیں ستا ٹاہے۔

سناٹا؟ جی نہیں۔ یہاں سب خیریت ہے برضائے اللی منافقین اور زمین پر فساد پھیلانے والوں کوچن چن کرختم کردیا گیا۔واجب القتل تھے۔جوباتی ہیں انشاء اللہ ان کو بھی۔

قیدخانوں میں اسپر منتظرا جل ہیٹھے ہیں۔ آنکھوں پرسیاہ ٹی اور بندوقجیوں کی گولیوں کی ہاڑھ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کےنمایندوں کوآنے کی اجازت نہیں۔وہ شیطان عظیم کے کارندے۔

قيدفانے ميں تلاطم بكر بندآتى بـ

ہند ہرگز نہیں آئے گی۔ کا ہے کوآنے گئی۔ سب کواپٹا پٹے تو می مفاد کا خیال ہے صاحب لائن سے اپنی قبریں کھود کر سب اس قطار میں آجا کیں۔ جلدی جلدی۔ افراتفری نہیں ستی نہیں، ڈسپلن آخر دم سک فیر رس کھود کر سب اس قطار میں آجا کیں۔ جلدی جلدی جاری ہوڑ کے بے گوروکفن آیا ہوں۔ سک ضروری ہے۔ پچھفن کے لیے ہمراہ نہیں لایا ہوں۔ باپ کوچھوڑ کے بے گوروکفن آیا ہوں۔ فکر مت کفن سرکاری ملیں گے۔ پھاوڑ ہے قریبے سے رکھ دیجیے۔ دوسرے آرہے ہیں۔ کا وَنت ڈاون دس نو۔ آٹھ سات۔ چھے۔ یا نچے۔ چار۔ تین۔

قید خانے میں کمن لڑ کے لڑکیاں منتظر اجل جیٹھے ہیں۔ دنیا کے ایوانوں میں اقتدار کی راہدار یوں میں ان کی آواز نہیں پہنچی کوئی ان کوچھڑانے نہیں آیا۔

بولانہ جب کوئی تو ہواغم زیادہ تر۔ دیوار پکڑے پکڑے گئ وہ قریب۔ در بٹ کو ہلا ہلا کے پکاری وہ نو حہ گر۔ در بانو جاگتے ہو کہ سوئے ہو بے خبر۔ بے کس ہوں تشندلب ہوں فلک کی ستائی ہوں۔ پچھ تجھ ے ابنا حال میں کہنے کوآئی ہوں۔

چھوٹے سے من میں قیدی زندان شام ہوں۔ میں دختر حسین علیہ السلام ہوں۔ کہتی نہیں میں یہ کہروقید سے رہا۔ کھوٹ جائیں گے بھی کہ اسپروں کا ہے خدا۔ کھانے کو پچھ طلب ہے نہ پانی کی التجا۔ ہاں قفل کھول دو گے تو دوں گی شمصیں دعا۔

جائیں گے ہم کہال کہ تمھارے حوالے ہیں۔ باباحسین آج کی شب آنے والے ہیں۔اصغر میں اس کے ساتھ ، یقین ہے کہ جلد آئیں۔ا یے نہیں ہیں وہ کہ جمھے رات بحررلائیں۔ چوکی کے لوگ سوتے ہیں در پر جمھے بٹھائیں۔دھڑکا جمھے یہ ہے کہ بیں آئے بھر نہ جائیں۔
موتے ہیں در پر جمھے بٹھائیں۔دھڑکا جمھے یہ ہے کہ بیں آئے بھر نہ جائیں۔
منیز آئے گی نہ جمھے کو بہت بے قرار ہوں۔ بھاگے کوئی امیر تو میں ذمہ دار ہوں۔موقوف ان یہ

ميرى حيات وممات ب\_آنكاب بيدن يمى وعدے كى رات ب\_

بولے نگاہبال کہ تیرادھیان ہے کدھر۔ جامال کے پاس بیٹے، کہال تو کہاں پدر۔ دن کو بھی روتی رہتی ہے شب کو بھی روتی ہے۔ نہ ہم کوسونے ویتی ہے نہ آپ سوتی ہے۔ بلوائیں شمر کور ی تعزیر کے لیے۔ روٹانہ کم کرے گی تو شبیر کے لیے۔ مال سے چھٹے تو اور صدمہ دو چند ہو۔ ایسانہ ہوجدا کسی جمرے میں بند ہو۔

یہ بات من کے سہم گئی وہ جگر فگار۔ دروازے سے سرک کے لگی رونے زار زار۔ دالان سے پکاریں بیہ بانوئے نامدار۔ بی بی کدھر کئیں ادھرآؤیہ مال نثار۔ کھولے گا کون در کے چلاتی پھرتی ہو۔ واری کہاں اندھیرے میں نکراتی بھرتی ہو۔

زنجیرورنہ دات کو کھولیں مے بیعین۔ مال صدقے گئی گھڑ کیاں کھانے کو کیوں گئیں۔ بہت و بلندخانۃ زنداں کی ہے زمیں ۔ گھبرا کے گریڑونہ اند حیرے میں تم کہیں۔

روتی ہوئی ہے کہہے انھیں بانوئے تزیں۔ بیٹی کوڈھونٹرتی ہوئی دروازے تک گئیں۔ روتی تھی منہ کو کرتے ہے ڈھانے وہ مہجیں۔ پاس آکے مال نے سرے قدم تک بلائیں

> سركو جھكا كے پہلے تو وہ يچھے ہث كئ پر ننجے ہاتھ اٹھا كے گلے سے ليك كئ

> > جريل ارت بي سمية موئدكو

with the second second

and the second second

کتاب نماکا خصوصی شماره قرق العین حیرر

## سينٹ فلورا آف جارجيا کے اعترافات

سب ہے پہلے میں رب الارباب اور عینی این اللہ کی حمد و تناکر تی ہوں۔ جس نے ججھے مُر دول میں ہے جگایا اور اب دوبارہ روز محشر تک سُلا نے والا ہے اور اپنے کردہ اور تاکر دہ گناہوں کا اقر ارکرتی ہوں اور بخشش کی طالب ہوں۔ خداے قد و ب واقف ہے میں اعلم تنی کہ یہ کون میں صدی ہے ، کون سا سال ۔ کون سا مہینا اور دن میں اپنے کھلے تابوت میں خوابیدہ تنی جب ترے کی فرضتے کارو پہلا پر میری ہُر یوں سے کرایا اور میں اٹھ بیٹی ۔ میری کھوپڑی پائینی پڑی تنی ہے ہاتھ بڑھا کر اے اٹھایا۔ اس کی گرد جھاڑی اور گردن میں فیف کیا۔ گھپ اند ھرا تھا۔ کھوپڑی غاط ف ہوئی تنی ۔ اور جھے اٹھایا۔ اس کی گرد جھاڑی اور گردن میں فیف کیا۔ گھپ اندھرا تھا۔ کھوپڑی غاط ف ہوئی تنی ۔ اور جھے ہوں کہ بات یہ بیا اس کی گرد جھائی دینے لگا۔ ہمشکل اسے ٹھیک سے لگایا۔ اللی رب کریم میں اعتراف کرتی تا ہوں کہ اس کے بری اور کھوں کے بری اور کھوپڑیوں سے لبر یز دیواروں سے ہوں کہ اس کے بری دور جمرے میں سات آٹھ تنگی تابوت ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے لبر یز دیواروں سے تاریک بوسیدہ زمین دور جمرے میں سات آٹھ تنگی تابوت ہٹریوں اور کھوپڑیوں سے لبریز دیواروں سے کھڑی روش ہوئی اور دوسیانی فرشتہ پھر تمودار ہوا۔ کہنے لگا۔ 'میں اپنی تبیع یہاں بھول گیا۔ تم کون ہو؟'' کھڑی روش ہوئی اور دوسیل فی فرشتہ پھر تمودار ہوا۔ کہنے لگا۔ 'میں اپنی تبیع یہاں بھول گیا۔ تم کون ہو؟'' میں اپنی تبیع یہاں بھول گیا۔ تم کون ہو؟'' میں اپنی تبیع یہاں بھول گیا۔ تم کون ہو؟'' میں اپنی تبیع یہاں بھول گیا۔ تم کون ہو؟'' میں اپنی تبیع یہاں بھول گیا۔ تم کون ہو؟'' میں نینٹ فلور اسا بینا آف جار جیا۔''

"فدا کی برکت ہوتم پر۔"اس نے جواب دیا اور شیح ڈھونڈ نے میں بحث گیا۔ کہکٹال کے ستاروں سے بی وہ شیح مجھے ایک تابوت کے پیچھے پڑی نظر آگئی۔ میں نے فورا کہا"فیاء گستر بیارے فرشتے۔اگر وہ شیح ڈھونڈ دوں تو مجھے کیا دو گے؟" وہ بے حد پریٹان اور سراسیمہ نظر آتا تھا۔ کم من فرشتہ تھا۔ کہنے لگا۔" مجھے بینٹ پیٹر کے دفتر میں ایک ایک دانے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ میں ایک بھلکوفرشتہ ہوں۔ای بھلکو پن کی وجہ سے مجھے ستر ہزار برس تک ایک TRAINEE فرشتہ رہنا پڑا۔اب جا کر مجھے اپنا ہالہ عطا کیا گیا ہے۔"اس نے فخر و مسرت سے اپنے نور کے ہالے کی طرف اشارہ کیا۔" لیکن اب میں نے اپنی تبیع گنوادی۔"

"كياجا جى مو؟"

'' میں جواں سال مری تھی۔ انیس برس کی تھی جب میرے باپ نے بچھے سوریا کے ایک کا نونٹ میں بند کردیا۔ اگلے بچیس برس میں نے خانقا ہوں میں محبوس رہ کرگز ارے۔ میں ذرادنیاد کھنا جا ہتی ہوں۔اوراجھے کپڑے پہننے کی آرز ومند ہوں۔''

" مِن ثَمَ كُو گُوشت بُوست اورخون عطا كرنے كا مُخَارنبيں \_ايباصرف روزِ قيامت ہوگا۔ فظ ايک سال تک ذی روح رہنے كی اجازت دلواسكتا ہوں تبیج لاؤر"

"پیارے کرم کارفر شنے ۔ میرا خٹک پنجرا یک سال تک اس اجنبی ونیا میں تنہا کس طرح اور کہاں مارا مارا پھرےگا۔ کسی دلچے سپردے کومیری دوسراتھ کے لیے زندہ کردو۔"

"دلچپئر ده كيماموتام؟"

"ميرامطلب بــــــ

"اچھا۔ پہلے بیج لاؤ۔"

''نبین پہلے ایک اور مردہ زندہ کرو کہوٹم باذن عیلی ۔۔۔'' ''جب تم خود ولیہ ہوتو کیوں نبیں ایک عدد مجز ہ دکھا تیں ۔''اس نے جھنجعلا کر کہا '' میں ایسانہیں کر علق ۔اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے کہوتم ۔۔۔'' فرشتہ دوز انو جھک کرمصروف دعا ہوا۔

دفعتا میرے پہلو کے تابوت میں کھڑ کھڑا ہٹ شروع ہوگئ۔اوردوسراؤ ھانچہاٹھ بیٹا۔فرشے نے مجھ سے کہا۔'' صرف سال بحرکے لیے آیندہ سال بھی مہینا بھی تاریخ اور بھی وقت ساڑھے گیارہ بجے رات ——اس کوبھی المجھی طرح سمجھا دینا۔ مجھے دیر ہور ہی ہے۔خدا ھافظ —۔'' میں نے تبیح اٹھا کراہے دی اوروہ ہم سرے غائب۔

زمین دوز ہڑواڑ میں اب بھراند حیراً تھا۔لیکن میں خوفز دہ نہیں تھی۔ دوسرے ڈھانچے نے تابوت میں بیٹھے بیٹھے دایاں بنجہ اس طرح بڑھا کرسر ہانے بچوٹٹولا گویا عاد تا جاگئے کے بعد شع جلا کر کتاب اٹھانا چاہتا ہو۔ میں نے جلدی ہے اے مخاطب کیا اور پورا واقعہ گوش گزار کیا اور اپنا نام بتایا۔
سینٹ فکورا سابینا آف جار جیا۔''

"فادر گريگري اور بيلياتي آف جار جيا\_"

"خداكى بركت بوتم برمقدس باب\_

" آپ ولیہ ہیں۔۔۔؟" فادر گر گری گھرا کر تابوت سے نکلا اور میرے سامنے گھنے نکنے چاہے کا کھڑا کر گیا۔ اس کے گھنے نکنے چاہے کے خوایا تجھ سے جانبابوسیدہ ہو چکی تھیں۔ میں نے خدایا تجھ سے جانبابوسیدہ ہو چکی تھیں۔ میں نے خدایا تجھ سے

دعا ما تگی - کداے دوجہال کے مالک اگر تونے مجھے ایک سال کے لیے یہ ESCORT عطا کیا ہے توا ہے ایک ثابت وسالم ومعقول پنجر بنادے ۔ فادر گریگری فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی میں سے تیز سرد ہوا اندر آگر ہماری ہڈیوں کو کانے ڈال رہی تھی ۔ اس نے کہا'' بہت سردی ہے ۔ پہلے الاؤ کا انتظام کیا جائے۔''

"اگر کہیں سے چھماق مل جائے۔ میں بولی۔اس نے کھڑی سے باہر جھا نکا۔ جہاں پائن کے حیند سائیں سائیں کررہے تھے۔ جھنڈ سائیں سائیں کررہے تھے۔

''فادرادهرآ جاؤ۔ورندزکام ہوجائےگا۔' میں نے تشویش کے ساتھ کہا۔وہ آگراہے تابوت کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی۔ کھڑکی کا ایک بٹ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ دوسرے پر بیٹھ گیا۔ میں کھڑکی بند کرنے کے لیے باہر جھا نکا۔ بہاڑی کے بین نیچے چوڑا دریا بہدر ہا تھا۔ جو کو ہتا ان قفقا زے نکل کر بحیر ہ اسود میں گرتا تھا۔ جھے یاد آگیا میں اس بہاڑی والی خانقاہ میں کئی برس رہ چکی تھی بھر اس دریا پر ایک شاندار چہار منزلہ سفید رنگ کا جگمگا تا محل نمودار ہوا۔ اور ایک مہیب بھی تھی تھی اس بہارہ سے میں فورا سجدے میں گرگئی۔اور بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں سال بھر رہنے کی بھی مہلت ندگی۔ دوبارہ صور اسرافیل سے میں اور اس سے بارہ سے نادرگریگری کھڑکی میں آیا۔اور بہت خادرگریگری کھڑکی میں آیا۔اور باہر جھا تک کر جھے ہے کہا۔

''مقدس ولیہ — بیا یک دخانی جہاز ہے۔اورا پناسائرن بجاتا ہے۔اٹھو۔'' میں کھڑی ہوگی۔ اور باہر جھانکا پنچے دریا کے کنارے ایک خیمہ گاہ نظر آئی جس میں جگہ جگہ الاؤ جل رہے تھے اور ساز بجائے جارہے تھے اور ہنمی اور قبقہوں کا شور۔خداوند میراجی جا ہا کہ میں بھی جاکراس جشن میں شامل ہو جاؤں۔ تب فادر کی آوازنے مجھے چونکایا جو کہدرہا تھا۔'' آؤباہر چل کرآگ تاناش کریں۔''

ہم دونوں ٹولتے ٹولتے اس سردا ہے ہے نکل کرایک سرنگ میں پہنچ جس کی سیڑھیاں اوپر باغ میں کھلی تھیں۔ دروازے پرجھاڑیاں اور گھاس آگ ہوئی تھی۔ ڈینزی کے سختے لہلہار ہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے، در نئے کی جھاڑیاں بچلا نگتے باغ میں آئے جس کے سامنے ایک برواچ چ ایستادہ تھا اوراوک اور یائن کے جھر مٹ۔ ایک درخت کے نئچ کا غذی پلیٹیں گلاس اور نیکین پڑے نظر آگئے۔ میں لکڑیاں چننے لگی۔ فادر نے اس کا ٹ کباڑکوا کھا کیا۔ ایک ڈیما کمی اس میں تیلیاں ی تھیں۔ فادر نے ایک تیلی ڈیما کمی ایس میں تیلیاں ی تھیں۔ فادر نے ایک تیلی ڈیما پررگڑی۔ قادر اس میں تیلیاں کے دوالی فادر نے ایک تیلی ڈیما پررگڑی۔ فدا ہمارے ساتھ ہے۔''

ہم نے الاؤ جلا كرتا پناشروع كيا۔

خدایا۔ میں چغلی نہیں کھاتی گرولی شمعون کی تتم۔اس کمج میں نے دیکھا کہ فادر گریگری اور بیلیانی کے بختنوں سے دھوال نکل رہا ہے۔ میں بے طرح گھبرائی۔دھویں کے مرغولوں کے بیچھے ایک منا ساانگارہ اس کے منہ میں روش تھا۔الہٰی ۔ مجھے انچھی طرح معلوم ہے کہ دھواں اور آگ کی کپٹیں صرف اخوان الشياطين كے منيے سے تكلتی ہيں۔ ميں نے فوراً تيرى صليب كا نشان بنايا اور سوجا كريقينا كوئي بد روح اس کے پنجر میں آتھی ہے۔ یا بھلکوفر شتے کی غلطی ہے جس نے کسی عابد و زاہد کے بجائے کسی

اجا كك فادر بننے لكا اور بولا\_" ورومت \_ يرسكريث كبلاتا ب\_ جوسياح يبال كيك كے ليے آئے تھے اچس کے ساتھ ایک پکٹ عگریث بھی بہاں بھول گئے۔ مجھے ابھی پتوں میں پڑا اللا۔" میں نے کہا۔" تسمیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ شے سگریٹ کہلاتی ہادراہے جلا کرمنھ سے

دحواں اگلتے ہیں۔ میصریحا ایک طاغوتی ، ابلیسی فعل ہے۔ "

فادر نے نری سے سمجھایا۔ ' بی بی فلورا۔ امریکن سائنسدانوں نے حال ہی میں ایک ایسا آل ا یجاد کیا ہے جے رات کومر پرفٹ کر کے انسان سوجاتا ہے اور سوتے میں اس آلے کے ذریعے مختلف علوم ذہن نشین کر لیتا ہے۔ کیاتم اس قادر مطلق کی قدرت پرشک کرسکتی ہوجس نے ساڑ جے تیرہ سوبرس كى طويل نيند كے دوران اس مردابے ميں مجھے آج كك كے متعدد علوم اور جديد زبانوں ادر دوسرے معاملات سے آگاہ کردیا۔ایک حد تک تم خود بہت ی باتوں سے واقف ہو چکی ہو،اس کا تج بتھیںاس ايك برس من خود موجائ كالمكرا بحى الحلى اى كفط سے مواجاتا ہے۔ ذراكان لكاكرسنو۔"

نچے دادی میں جوساز نج رہے تھے میں فوراسمجھ کی کدوہ گٹار، بیلا لیکا، اکا ڈدین اورسیکسوفون كبلات بي اوروه نوجوان روى اورجارجين زبانوں كے كيت كاربے تھے۔

مچر ہوا کے ریلے کے ساتھ وادی کی آوازیں ہارے کا نوں میں پہنچیں نیچے خیمہ گاہ میں ایک نوجوان گنار بجاتے بجاتے ایک اڑی سے کہدر ہاتھا۔ " ٹا شا! دیکھواو پر بھی الاؤجل رہا ہے۔ پچھلوگ باگ دہاں پہلے سے کیمینگ کررہے ہیں۔" پھر ہوا کارخ بدل گیااور وہ آوازیں مدھم پڑ کئیں۔

تب فادرنے کہا""مقدس ولیہ-"

"ا كرتم مجھےاس لقب سے مخاطب نه كروتو بہتر ہوگا۔اس كى وجه ابھى بتادوں كى" "كياوجه ٢٠ اچھا تھيك ہے۔ ہم دونوں كوسال بحرا كشے رہنا ہے۔ مناسب يمي ہے كہ اپنااپنا احوال ایک دوسرے کو بلا کم وکاست بتادیا جائے۔ تاکه آیندہ کی غلط بھی کا امکان ندر ہے۔ میں گریند ڈیوک آف طفلس کا بیٹا تمحاری خدمت میں حاضر ہوں۔''

النی! من ONE-UPMANSHIP نه کرنا جا بتی تھی ۔ لیکن لامحالہ مجبوراً بتلانا پڑا کہ میر ہے والدسفير بازنطين برائے ايران ہيں۔

" تھے۔" اس نے تھیج کی" قطنطنیہ ہے شالی گر جتان کے اس دور افرادہ پہاڑ پر کیے

آ چنچیں۔"

"جم جب باسفورس سے چلے" میں نے کہنا شروع کیا۔"سمندر پر سکون تھا اور ہوا گا۔"

"لین باسفورس سے ایران جانے کے لیے بحراسود کارخ کیوں- جمعارے جہاز کا کپتان یا گل تھا۔ ؟ "فادرگر گیری نے سگریٹ کاکش لگا کرمیری بات کا ٹی۔

"تھیوڈ وراکوگول کر گئیں۔!"فادرنے چوٹ کی۔

"خروہ بھی تھی۔ ایک کلوپٹر اایک تھیوڈ ورا۔ ان دونے ذراعلو بمتی دکھائی تو وہ تم مردوں کے حلق ہے تک نداتریں۔ خیر جب ساسانیوں نے زور پکڑااور ہمارے صوبہ شام پر قبضہ کر کے بروشلم سے خداوند کا اصلی صلیب اٹھا کر تیسفون لے گئے ہمارا ہر یکلیس ان سے لڑ بجڑا ہے بروشلم لے آیا۔ "
آیا۔ جب بحر بوں نے بروشلم فتح کیا تو وہ صلیب ہمارا ہر یکلیس قسطنطنیہ لے آیا۔ "

، وطبلسی میں میں نے بھی اپنے والد کے ساتھ عرب لشکر کا مقابلہ کیا تھا۔ گرنا کام وہ دنیا کی نئ عالمگیر طاقت تنے ۔ جیسے آج کل روس امریکہ'' — فا دراور بیلیانی نے خشکی سے کہا۔

''ہم بازنطینی ریشہ دوانیوں کے بے حد شائق تھے اور ہمارے دربار کی سازشیں سیائ قبل،
شہزادیوں کے معاشقے ، شہزادوں کے اسکیٹڈل، ساری ونیا ہیں مشہور تھے۔ عام دستوریہ تھا کہ ہمارے
بادشاہوں کوان ملکا کیں یا بیٹے زہردے کر بارڈالتے تھے۔ کلیسا کا حکومت پر گہرادباؤ تھا۔ گر پادری لوگ
خود آپس میں ندہی مسائل میں بال کی کھال نکال کرسب کا وقت برباد کررہ ہے تھے۔ میرے والد اسٹیفن
ہونوریس حکومت کے ایک اہم وزیر تھے۔ والدہ آئرینا ماریا ملکہ کی خاص لیڈی ان ویٹنگ۔ بڑا بھائی
الگونڈرسلویریس شاہی وسے کا افسراعلہ ہم لوگ ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ سارا کنبہ درباری سازشوں میں
مشغول بڑے مزے سے گزرتی تھی۔ تھیٹر۔ اولیک کھیل۔ گلیڈی ایٹرز کے مقابلے کے ہمارے پڑوی
مرجیس پیلاگیس ابا کے گہرے دوست تھے۔ سالونیکا میں ان کے تاکستان تھے بچرؤ اسود میں اپنے تجارتی
جہاز چلتے تھے۔ ان کے لاکے تھےوڈ ورک گیلاس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ وہ بے حدظیل اور ہوش
مند تھا۔ اس نے ایک دن جھے کہا۔ میں بازطیم ہائی سوسائٹی کی اس انتہائی کر بٹ زندگی میں شامل ہونا
جاہتا۔ شادی کے بعد میرے ساتھ سالونیکا چل کر دہو۔ آرام سے اپنے تاکستان میں بیٹھ کر میں فلسفہ پڑھا

کروںگاتم بربط بجانا اورکشیدہ کاری کرنالیکن فادر میں اس ہائی لائف کی از حد شوقین تھی روزشام کووالدین کے ساتھ در باری تقریبات میں جاتی۔ رقص کرتی۔ ایک سے ایک بردھیا پوشا کیس پہنتی۔ اس وقت میری عمر صرف سولہ سال کی تھی۔ گلیڈی ایٹرز کے تماشوں پر میں جتنی عاشق تھی۔ تھیوڈ ورک ان سے اتناہی متنفر۔ کہتا ہم لوگ عیسائی ہو گئے۔ مگر رومنوں کو ان بے رحم وحشیا نہ کھیل تماشوں کا شوق نہیں گیا۔ خودگلیڈی ایٹرز کے تماشائی دو مخالف فریقوں میں بے ہوئے تھے۔ جو سنر پوش اور کبود پوش کہلاتے تھے اور ایک دوسرے سے محمرتے تھے۔ میرے تمنوں بھائی سنر پوش یارٹی میں شامل تھے۔

"ہاری شادی سینٹ صوفیہ کے کلیسا میں ہڑی دھوم دھام ہے ہونے والی تھی۔ شہنشاہ میرا گوڈ فادر تھا۔ مہینوں پہلے ہے میرے کپڑے سے جارہ تھے۔ بہترین زیورات تیار کے گئے تھے۔ شادی سے چند دن قبل تھیوڈ ورک کے والد نے ایک خوشخری سائی کہ قیصر نے شادی کے تھے کے طور پر تھیوڈ ورک کو اپنا حاجب فاص مقرر کرلیا ہے۔ یہ سنتے ہی تھیوڈ ورک گھرایا ہوا میرے پاس آیا۔ میں اپنے کرے میں بیٹی جیزی ایک TAPESTRY میں آخری ٹانے لگار ہی تھی۔ اس نے کہا۔ غضب ہو گیا۔ میں اور قیصر کا حاجب؟ میں رات ہی کو بندرگاہ جاکرگال روانہ ہونے کا انتظام کرتا ہوں شادی کے فوراً بعد میرے ساتھ چیکے سے نگل چلنا۔ فادر۔ اس دقت مجھے معلوم نہ تھا کہ تھیوڈ ورک ان نو جوانوں میں سے تھا جنھیں AGNOSTIC ورک ان نو جوانوں میں سے تھا جنھیں AGNOSTIC ورک ان نو جوانوں میں سے تھا جنھیں AGNOSTIC ورک ان نو جوانوں

"فادر میں ماں باپ اور بھائیوں کی لا ڈکی اور بے حدضدی لڑکی تھی۔ میں نے کہا وحشیوں کے ملک جاتی ہے میری پاپٹی، میں تو یہبیں رہوں گی اور شمیس بھی یہبیں رہنا ہوگا۔ اس نے کہا سنو: مجھے تمھارے شہنشاہ، اس کے خاندان، لاث پادری، ساری بازنطینی حکومت سے نفرت ہے۔ میں اور اس درباری ملازمت کروں؟ ناممکن، ہم دونوں میں کافی بحرارہ وئی۔ وہ بردبرا تا ہوا باغ کی دیوار بھلا تگ کرا ہے گھر چلا گیا۔

"فاور۔آب فالص بازنطینی روایات کے مطابق میری والدہ کی ایک کنیز حریری پردے کے پیچے چپی بیسارا مکالمہ من رہی تھی۔ وہ بلغاری کنیز بھی دراصل حکومت کی جاسوستھی اس نے جا کرسارا تھے۔ بادشاہ ہے جڑ دیا۔ دوسرے دن تھیوڈ ورک کو گرفقار کرنے کا تھم فاص میرے بھائی الگرند ڈسلوریس ہی کودیا گیا۔ ساتھ ہی تاکید کہ تھیوڈ ورک کوشراب میں زہر ملا کر بلا دیا جائے۔ میرا بھائی شاہی تھم کی تھیل کے لیے تیار ہوگیا۔ ورنداس کو بھی قبل کر دیا جا تا۔ تب میں اس رات کلوک اوڑھ ، خبخر اوراشر فیوں کی تھیل قباہے میں چھیا، تھیوڈ ورک کے مکان پر پہنی ۔ اس کے باغ کی دیوار کے مین نیچے سمندر تھا اور ہم لوگ مونا میبیں ملاکرتے تھے۔ تھیوڈ ورک کو اس تھم کی اطلاع نہیں تھی ، وہ خوش خوش گلاب کی کیاری بھلانگا و دیوار پر آیا۔ میں نے کہا میں اپنی حماقت اور دیوار پر آیا۔ میں نے کہا میں اپنی حماقت اور دیوار پر آیا۔ میں نے کہا میں اپنی حماقت اور دیوار پر آیا۔ میں نے کہا میں اپنی حماقت اور میلا کی بر نادم ہوں۔ اب ساتھ چلے کو تیار ہوں آؤ فور انجا گر چلیں ورند سے ہوتے ہی میرا بھائی شمصیں فلطی پر نادم ہوں۔ اب ساتھ چلے کو تیار ہوں آؤ فور انجاگ چلیں ورند سے ہوتے ہی میرا بھائی شمصیں فلطی پر نادم ہوں۔ اب ساتھ چلے کو تیار ہوں آؤ فور انجاگ چلیں ورند سے ہوتے ہی میرا بھائی شمصیں فلطی پر نادم ہوں۔ اب ساتھ چلے کو تیار ہوں آؤ فور انجاگ چلیں ورند سے ہوتے ہی میرا بھائی شمصیں

گرفتار کرلے گا۔ فادر۔ جانتے ہوتھیوڈ ورک نے کیا کہا؟ وہ دیوار پرے کودکر سمندر کے دخ کھڑا ہوگیا۔ باز و پھیلائے اور بولا۔۔۔اے زر پرست، عیش پسند بازنطینی رئیس زادی۔۔۔اس چال ہے مجھے ابھی پکڑوانے آئی ہو۔؟ خدا حافظ۔''اور یانی میں کودگیا۔

''میں ہکا اِکا کھڑی کھڑی رہ گئی۔اس وقت، حالانکہ میں کم عمراور کم عقل تھی مجھے دفعتا احساس ہوا کہ ایک فاسد فسق پذیر معاشرے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کا انسان پرسے اعتبار کمل طور پرسے اٹھ جاتا ہے۔ میں تھیوڈ ورک کے ساتھ اپنی جان پر کھیل کر بھا گئے کے لیے تیار تھی۔ ہم لوگ بلخاریہ جاسکتے تھے۔کار پیتھین پہاڑوں میں چھپ سکتے تھے۔کہیں بھی جاسکتے تھے۔لین اس نے مجھ پر بلخاریہ جاسکتے تھے۔کار پیتھین بہاڑوں میں چھپ سکتے تھے۔کہیں بھی جاسکتے تھے۔لین اس نے مجھ پر بلخاریہ جاسکتے تھے۔الیکن اس نے مجھ پر بلخاریہ جاسکتے تھے۔الیکن اس موگیا۔

''بعد میں سنا گیا کہ وہ گال پہنچا وہاں سے برطانیہ۔وہ مجھے چھوڑ کر بھا گ نکلا۔خدا کرےا سے برطانوی وحثی کھا گئے ہوں — ''میں نے آنسو پو تخچے۔فادر گر گری نے نری سے کہا:''بی بی فلوراسا مینا۔ برطانوی نیم وحثی ہیں۔آ دم خوز نہیں۔ پھر کیا ہوا؟''

"خدا کاشکر ہے کہ والد پر عمّاب قیصری نازل نہ ہوا۔ گر تھم ملا کہ جلد از جلد تسطنطنیہ ہے روانہ ہو کرتیسفون میں سفارت خانے کا چارج لیں۔ یہ بھی ایک تم کی سزاتھی۔ کیونکہ شہنشاہ جانیا تھا کہ مدائن پر عنقریب عربوں کی وجہ ہے آفت آنے والی ہے۔ اس میں ہم سب مارے جائیں گے۔۔ چنانچہ چندروز بعد ہمارے کنے نے جہاز پر سوارہ وکر بچیرہ کروم کارخ کیا۔ سمندر پر سکون تھا اور ہوا سازگا۔

''جہاز انطاکیہ کے کنار کے نظر انداز ہوا۔ ہم لوگ بندرگاہ کی مرمریں سیڑھیاں جڑھے۔ شہر کے میوزیم میں ملکہ مصرکا مرمری پورٹریٹ دیکھا جوایک رومن عکتر اش نے کلو پٹراکواپنے سامنے بٹھا کر بنایا تھانے کہتی ہوں فادر۔ اور میں ہرگز CATTY نہیں ہوں۔ مرکلو پٹراقطعی حسین نہ تھی۔ نہ جانے اسے اس قدر خوبصورت کیوں مشہور کر دیا گیا ہے۔ خاصی موٹی بھدی ناک۔ او پرکا ہونٹ موٹا۔ نیچکا پتلا۔ مردانہ کرخت چہرہ اے وجیہداور قبول صورت ضرور کہہ سکتے ہیں۔ پری جمال ہرگز نہیں ہے لوگ انطاکیہ سے دائن بنچے۔ لوگ انطاکیہ سے CYRPHUS وہاں سے ایڈیساور نی بس (NISIBUS) کے رائے مدائن بنچے۔ دجلہ کے کنارے جہال والد نے چندروز بعد قصرِ خسروی میں سفارتی کا غذات شاہ دارا چشم کو پیش کے۔ دجلہ کے کنارے جہال والد نے چندروز بعد قصرِ خسروی میں سفارتی کا غذات شاہ دارا گئے فوٹ کا بازارگرم وہ قانو سائرس و دارا کا جانشین۔ مگر اب تک بیاوگ بھی ہماری طرح بے حد ڈیکیڈنٹ ہو پچے تھے۔ یہاں بھی قطنطنیہ کی طرح در باری سازشوں اور شاہی خاندان میں ایک دوسرے کے تل خون کا بازارگرم بھا اور عیش وعشرت کی فراوانی مشاہ کی گلٹن سرائے میں دوزجشن منعقد ہوتے۔

تیسفون میں ایک رومن جزل گرویدہ ہوا لیکن وہ کیتھولک ہم لوگ گریک اورتھوڈوکس۔ابا اس سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئے حالانکہ میں تیارتھی۔فتطنطنیہ میں میں نے سنا تھا کہ مجمی گھنگھریا لے داڑھیوں والے خشمناک آتش پرست اپنی عورتوں کو پردے میں مقیدر کھتے ہیں اور بہت و خشکھریا لے داڑھیوں والے خشمناک آتش پرست اپنی عورتوں کو پردے میں مقیدر کھتے ہیں اور بہاری و خش لوگ ہیں۔ مگر وہ ہم باز نطیعوں ہے بڑھ چڑھ کر مہذب، پر تکلف اور وہ سے موبدان موبد کا فرزند — دستورزادہ منوچہر پیروز — "میں کچھ یاد کر کے طرح خوش شکل اور وہ سے موبدان موبد کا فرزند — دستورزادہ منوچہر پیروز — "میں کچھ یاد کر کے اداس ہوگئی۔فادرگر مگری نے کنفشن سننے والی آواز میں کہا" بی بی کے جاؤ۔ میں سن رہا ہوں۔"

190

''فادرمنوچر—واقعی منوچرتھا۔اوراس نے میرے تام کا ترجمہا پی زبان میں گل بانو کیا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا۔ کول بانو۔ کول چبرے۔ غونچے۔ کول بدون۔ پیغیبر مدآ بادی فتم۔ تم نے مجھے شادی نہ کی تو میں د جلہ میں کود کر جان دے دوں گا۔ چلو ہم لوگ آتش بہرام کی گواہی میں چکے ے بیاہ کرلیں۔ میں راضی ہوگئ۔اس شام ہم دجلہ کے کنارے ایک کنج میں بیٹے بیا سکیم بنارے تھے۔ شوى قسمت ـ شايد يهال ايك ساساني جاسوس كلبن ميل جهيا بمبغا تفاريا كيا ـ برك برسوار موكر شام كو جب میں اپنے مکان پینی مجھے فورا میری غنودگاہ میں مقفل کردیا گیا۔ میں مجھی کمجنت تھےوڈورک کو یاد کر کے روتی مجمی رومن جزل لوی لیس الینٹیس کواور مجمی وستورزاده منوچیر پیروزکو — تیسرے روز صبح والده سرخ آئھیں لیے کمرے میں آئیں اور کہا بیٹی سفر کے لیے تیار ہوجاؤ۔ میں مجھی شاید بازنظیم واپس جاتے ہیں۔ فوراعرق گلاب سے مندوحویا۔ گرمابہ میں جا کرنہائی ، کپڑے بدلے۔ یا ہرآئی لیکن مجھے دیکھ کرسب گھروالے بالکل خاموش۔ بلغاری غلام اور کنیزیں بھی۔ کچھے پنۃ نہ چلا کہاں جارہے ہیں۔ شاید سمندر میں ڈبونے کو لیے جاتے ہوں۔ابااین سخت کیری اور سنگدلی کے لیے مشہور تھے۔ میں تفرتحر کا نیتی دروازے نے کلی۔والدہ مجھے لیٹ کرخوب روئیں گروہ بھی خاموش کنیزوں نے مجھے کجاوے میں سوار كرايا \_ او فنى بل جل كرائقي مي مجي زلزله آسيا \_ جلنے لكى \_ ۋر نكا كداب كرى اب كرى \_ والداور دونوں بھائی تازی محوڑوں پرسوار ہوئے گروز بانوں نے وہ چو بی صندوق جن میں میرے جہز کا زرد جوا ہراور طلائی اور نقرئی ظروف تنطنطنیہ سے ساتھ آئے تھے رواحل پر لادے۔والدہ دروازے پر کھڑی روتی رہیں۔کاروال روانہ ہوا۔ تیسفون کی شہر بناہ سے نکل کرشام کا رخ کیا۔ ومثق بہنچے۔راتے میں جہاں جہال فرود گاہوں میں قیام کیا والداور بھائی جیبے مجھے اب انچھی طرح احساس ہوچکا تھا کہ ایک كافر جوى سے عشق كى سزاوالد كے نزد يك موت سے كم تو كچے ہوى نبيس عتى۔

''دمشق سے کافی دور جاکرایک راس الجبل پرزیتون کے درختوں میں چھبی ایک گریک اور تعودُ وکس خانقاہ نظر آئی۔اس کے بھا ٹک پر پہنچ کر قافلہ رکا۔ابا نے گھوڑ سے سے اتر کرخانقاہ کے تھنے کا رسہ تمن مرتبہ ہلایا۔ کچھ دیر بعد مہیب چو بی بھا ٹک چر چرا تا ہوا کھلا اور ایک یونانی تارک الدینا ضعیفہ نے جھا نکا۔ چند منٹ بعد دوسری یونانی ضعیفہ ہم لوگوں کو اندر لے گئی۔ایک بڑے کمرے میں سرد بھورے پھروں کا فرش۔سرد پھریلی دیواریں۔دیوار میں ایک چھوٹی کھڑکی۔دوکھر دری بنچیں۔ میضعیفہ خانقاہ کی پھروں کا فرش۔سرد پھریلی دیواریں۔دیوار میں ایک چھوٹی کھڑکی۔دوکھر دری بنچیں۔ میضعیفہ خانقاہ کی

ا ہیں اور پہلے ایک بازنطین شنراوی تھی۔ دوسرے کمرے میں جا کر والدنے اس سے بہت دیر تک باتنیں کیس۔ پھر مجھے بلایا اور اتنے دنوں بعد پہلی مرتبہ بولے۔ کہنے لگے۔" دیکھو بٹی ۔ جو ہوا سو ہوا۔ اب تمھاری بہتری ای میں ہے کہ میں شخصیں ہمیشہ کے لیے خداوندیسوع کی پناہ اور امان میں دے دول۔'' ''جی۔ابا۔''میں نے سر جھکا کرکہا۔اس کے علاوہ کربھی کیا سکتی تھی۔

"والددوسرے كمرے ميں آئے۔ رُوز بانوں كواشارہ كيا۔ انھوں نے اشر فيوں وغيرہ سے لبريز صندوق مدرسرريك سامنے ركھے۔ جو لبانے دستور كے مطابق بطور ميرے" آسانی جيز" خانقاه كى نذركيرات كي بعدابان مجھ كلے لكاليا مير عمر پر ہاتھ بھيرا۔ آنسوضبط كيد بھائيوں نے بھي این آنکھوں کی نمی خنک کی۔اب میں بیوع کی دلھن بننے والی تھی۔وہ تینوں،میراباب اورمیرا بھائی مير إسامة احراماً دوزانو جھے۔ اور كها" مارے ليے دعاكرنا-" اورا تھ كربام علے كے ميرا جي عالم وھاڑیں مار مارروؤں۔ہمت سے کام لے کرسلاخوں والی کھڑ کی میں سے جھا نکا۔وہ تینوں بھا نک سے نکلے گھوڑوں پرسوار ہوئے۔سر جھکائے بہاڑی رائے پراٹر گئے۔اور رات کے دھند لکے میں نظروں ے اوجھل ہو گئے۔ اور ان کے پیچھے یچھے وہ کوتل اونٹ۔ ایک پرخالی محمل دوسرے بار برداری کے شتر جو میرے سابقہ دنیاوی جبیز کا مال متاع میرے متعقبل کی روحانی جائے بناہ میں لے کرآئے تھے اب خالی واپس جارے تھے۔ یونانی ضعفہ نے باہر جاکر پھا تک میں تالہ چڑ ھادیا اور تنجیوں کا تجھا ججنجھناتی شمع ہاتھ میں لیے واپس آئی اور کہا۔'' چلو۔''میں ایک تاریک سردگیلری میں اس کے پیچھے بیچھے چلے لگی۔ وہ ایک جرے میں داخل ہوئی۔ سرد پھر کی دیواریس سردفرش۔ ایک جھوٹی مسلاخوں دار کھڑ کی۔مسبری کے بجائے چو لی تختہ جس پر بکری کی اون کا گلیم بچھا تھا۔اس پر بھیٹر کی اون کا کھر درالبادہ میرے لیے تیار رکھا تھا ایک بیج سیاہ سر ہانے ایک شعدان دیوار پرسیاہ صلیب اورموزیک کا ایک جھوٹا سا بازنطینی آئيكن - تيائى پرايك على بياله، ايك ركابى، ككرى كاايك جيد - بورهى رابه كيلرى بيس چلى كى - بيس نے مرداریدے مرصع ارغوانی طاس کا قباچہ اتارا۔ کھر دری ردا پہنی۔ قباہے کا بنڈل بنا کرراہبہ کوتھادیا۔ دروازہ اندرے بند کر کے بیوع کے آئیکن کے سامنے دوز انو جھک گئی۔"

میں نے بات ختم کی ۔فادراس ا ثنامیس سریوں کا آدھا پیک چھونک چکا تھا۔

"اس كے بعد - ؟"اس نے چوتك كريو جھا۔

''وہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا۔ ہماراشہنشاہ ہریکلیس مستقل عربوں سے جا بھڑتا۔ اور بری طرح ہارجاتا۔ ہمارے چند بزرگ پادریوں کا کہنا تھا کہلوگ اس قدر گراہ اورگنہ گارہو بچکے ہیں کہ خدا ہم سے خفا ہے۔ ہمارے تیسفون آنے سے چندسال قبل ہی وہ لرزہ خیز واقعہ ہوا تھا جب صحرائے عرب سے نکل کردوفقیر نماا پلی ایک بے انتہا ہم مراسلہ لے کرشاہ ایران کے پاس آئے تھے۔ جس طرح کا مراسلہ

ا سے بی درویش نماا یکی جارے قصر کے پاس لائے تھے۔ اورجیبا تحقیرآ میزسلوک اس نے ان کے ساتھ کیا تھا ای طرح شہنشاہ خسرو پرویز نے استہزا کے ساتھ وہ خط پڑھااورا بلچیوں کو دربارے نکال دیا۔اس کے چند برس بعد بی دولت ساسانیہ بمیشہ کے لیے بیت و تابود ہوگئی۔ جب ہم لوگ مدائن میں تھے وہ شاہ خسر و کے آخری جانشین کا دور تھا۔ وہ اب بھی اپی طلائی کری پر پردے کے بیچیے اکر اہوا بیٹار ہتا تھا۔

" خانقاه میں مجبوس، بیرونی دنیا ہے میرا کمل قطع تعلق ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعدد مثق ہے آنے والے چندیادری پی خبرلائے کہ شاہ نے جو شکر کچھ عرصے عربوں کے خلاف کلدانیہ سے رکھا تھااس کے جوابی حملے میں کیلف کی فوجوں نے تیسفون ہی کا صفایا کر دیا۔ اباس جنگ سے ذراقبل قسطنطنیہ والس بلاليے تھے۔شام ومعر ہارے ہاتھوں سے نکلے۔ایران آل ساسان نے کھویا۔ مجھے ابا کی طرف ہے بوی فکرتھی۔اور تینوں جوان فوجی بھائی۔جانے اب ان کوس کشتن گاہ میں بھیج دیا جائے۔ میں مبح شام دعائيں مانگا كرتى \_عمادت كےعلاوہ اوركوئى كام بى نبيس تھا۔

''لیکن عجیب بات بیتی که نئ حکومت نے ہارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ سنا گیاوہ کہتے تھے کہ وہ اپنے پروفٹ کے اس چارٹر پر مل کرد ہے ہیں جوانھوں نے خانقاہ سینٹ کیتھرین کے راہوں کودیا تھا۔" "غروب آقاب كے بعد جب مم مل سے كوئى راہبد برتى كے چل جراغ مي قديل روشن كرنے كے ليے او يرجاتى تولبنان اور فلسطين اور مصركى ست جانے والے كارواں گھنٹياں بجاتے اپنے ا ہے حدی خوانوں کی قیادت میں بہاڑی رائے پرے گزرتے نظر آتے۔ بھی بھی ان میں سے کوئی آواز ديتا- ني يسيني روح الله كي امت واليوتم پرسلامتي مو-جواباً مم ديرتك قديل الحائ برجي من كمزے رہے يہاں تك وہ ابن السبيل دھند لكے ميں كھوجاتے۔

"دمشق اور مروشكم كى عيسائى امير زاديال ائى خواصول اور غلاموں كے ساتھ جارے عيسىٰ كدے ميں مدفون و لي شمعون كے مزار بر بيش قيمت جا دريں لي چڑھانے آتي اور ميں بڑے رشك ےان کی زرق برق پوشاکیس دیکھا کرتی۔

"اكي مج من حبيت بركوترول كودانه كحلارى تحى جب دور سے ايك قافله آتا د كھائى ديا۔ آگے آ مے سفید محور برایک شنرادی سوار محی ۔ با قاعدہ سنبرا تاج سرب بائیں ہاتھ میں سینٹ جارج کا یر چم \_ گورنمنٹ کے دوعرب افسر گھوڑوں پرسواراس کے دائیں بائیں آرے تھے۔ میں نے جرت سے سوچا کہ س ملک کی ملکہ ہے۔ وہ گرجتان کی شنرادی کا تنکا تناتن تھی۔"

جوں ہی میں نے بینام لیا فادر گر مگری چونک پڑا اور جلدی جلدی سگریٹ کا کش لگانے لگا۔

ل اولیا م کے مزاروں پر چاوریں چڑھانے کی رسم سلمانوں نے قرون اولی کے بیسائیوں سے عجمی - (ق-ح)

میں نے تصہ جاری رکھا۔

''وہ اتن دور دراز کی مسافت طے کر کے دلی شمعون کے مزار کی زیارت کرنے آئی تھی۔امیر المومنین کے افسروں نے اس کو خانقاہ تک احترام سے پہنچایا۔ بڑی البیلی شاندار ، پنجلی شنرادی تھی جو با نکے مسلمان شہوارا سے بھا ٹک تک چھوڑنے آئے تھے ان سے اتن دیر تک میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی کہ ہم اوگ جواس کے استقبال کے لیے نکلے تھے کھڑے کھڑے کھڑے تھک گئے۔

''ہم چارراہبات اس کی میز بانی پر مامور کی گئیں۔شہزادی ہمارے ہاں ایک ماہ مہمان رہی۔ خانقاہ اور گرجا کوزرو جواہر نذرکیا۔ ولی کے مزار پر مشجر زریفت کی چادر چڑھائی جس کے کناروں پر یا قوت اور زمر دے گلِصوبر کی بیل بنائی گئی تھی۔

''چلتے وقت شہرادی نے ہماری ایبس سے درخواست کی کہاس نے اپنی ریاست بیس ایک نی فانقاہ اور پرسٹش گاہ تقیر کی ہے اس کی دیچے ہوال کے لیے چند تجربہ کارراہبات کواس کے ساتھ بھیجے دیں ایبس نے جھے اور تین لڑکیوں کو تکم دیا کہ شہرادی کے ساتھ جارجیاروا نہ ہوں۔ بیس بہ خوشی تیار ہوگئی۔ باتی راہبات بیس سے دوتو راستے بیس ہی مرکئیں۔ وہ دونوں بے چاریاں قبطی لڑکیاں تھیں، راستے بیس بائی راہبات بیس سے دوتو راستے بیس ہی مرکئیں۔ وہ دونوں بے چاریاں قبطی لڑکیاں تھیں، راستے بیس بہاڑ وں کی شدید مردی برداشت نہ کرسیس۔ تیسری لڑکی یونانی تھی۔ اس کے باب نے اسے بھی زبردی فانقاہ بیس ٹھونس دیا تھا۔ وہ طربز دن کے قریب قافلے سے پچھڑگئی اور کہنے والے کہتے ہیں کسی عرب یاباز ' فانقاہ بیس ٹھونس دیا تھا۔ وہ طربز دن کے قریب قافلے سے پچھڑگئی اور کہنے والے کہتے ہیں کسی عرب یاباز ' فطینی تاجر کے ساتھ بھاگئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔

''ای شنم ادی نے اس پہاڑی پریدر باط تھی کروایا تھا۔ پیما سے والا گرجا بہت بعد میں بناہوگا۔
میں مرتے دم تک یہاں رہی۔ اکثر مجھے اپنے گھروالوں کی یاد آئی اور فکرستاتی۔ باز تطبیم ہے جارجیا تا جر
اور پادری مستقل آیا جایا کرتے تھے۔ ان سے وہاں کی خبری معلوم ہوتی رہتیں۔ ضوابط کے مطابق میں
اپ مال باپ سے خط و کتا بت نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ اب وہ سب میر سے لیے اجنبی تھے۔ میرار شتہ صرف خدا سے تھا۔ باز تطبیم ہے آنے والے پادری بتایا کرتے قسطنطین ودئم کو اس کے بیٹے تھیوڈوس مرف خدا سے تھا۔ باز تطبیم ہے آنے والے پادری بتایا کرتے قسطنطین ودئم کو اس کے بیٹے تھیوڈوس نے آئی کیا۔ پھر اس کے بیٹے تھا تھوں ہر قل اور ٹائی بیریس کی ناکیس ہی کاٹ ڈالیس چھری سے اور بے شار پادری معلوب کئے گئے۔ پھرایک خانہ برانداز نے جونہ جانیا تھا کہ میں کون ہوں ، باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ چھلی خانہ جنگی میں جوقل عام ہوا اس میں وزیر اسٹیفن ہونوریس اور اس کے تینوں بیٹے ہلاک ہوئے۔ لیڈی آئرینا مار یہ بہت پہلے قضا کے الٰہی سے گزر تھیں۔
کہ میں کون ہوں ، باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ چھلی خانہ جنگی میں جوقل عام ہوا اس میں وزیر اسٹیفن ہونوریس اور اس کے تینوں بیٹے ہلاک ہوئے۔ لیڈی آئرینا مار یہ بہت پہلے قضا کے الٰہی سے گزر تھیس۔

''اس رات میں اپنے تجرے میں رات بحر بلک بلک کر مسلس زار دوقطار روئی ۔ برف کے پانی ہونوریس وہو کر فبح کی عبادت میں شامل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے شجرستان اور گل کدے کے اس کے بعد میں نے شجرستان اور گل کدے کے درختوں ، پھول پتوں ، چوں ، چوں ، تیز یوں ہے بھی اپنا ول ہٹالیا کہ یہ سب مظا ہرقد رت کی نہ کی طور سے ورزوں ، پھول پتوں ، چوں ، چوں ، تیز یوں ، تیز یوں ہے بھی اپنا دل ہٹالیا کہ یہ سب مظا ہرقد رت کی نہ کی کور سے جون کی درختوں ، کھول پتوں ، چوں ، تیز دوں ، تیز یوں ہے بھی اپنا وال ہٹالیا کہ یہ سب مظا ہرقد رت کی نہ کی کے درختوں ، کھول پتوں ، چوں ، تیز دوں ، تیز یوں ہے بھی اپنا وال ہٹالیا کہ یہ سب مظا ہرقد رت کی نہ کی کور سے بھی اپنا وال ہٹالیا کہ یہ سب مظا ہرقد درت کی نے کہوں کے دور اسٹیکر کے دیوں کی کور کیا کور کیا کیا کور کے کور کی عواد کی میں کی کور کور کی میں کور کیا کور کی کور کیا کی کور کیا کور کیا کی کور کی کور کیا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کور

كتاب نماكا خصوصي شماره ١٩٦ فره العين حيدر: فن اور شخط

دل کوراحت بخشے تھے۔اور سرت کی علامت تھے۔گفش الم سے فالص اندوہ اور کرب میراحصہ تھے۔اور وہ مجھے پوری طرح ملا۔ میں گھنٹوں بجدے میں پڑی رہتی ۔سلسل روزے رکھتی۔ٹاٹ اوڑھ کرسر پررا کھ ڈال کر اپنے بچھلے کر دہ اور ٹاکروہ دانستہ اور نادانستہ گناہوں کی معافی چاہتی۔لیکن فادر گر گیری۔ہم بونانیوں کے ہاں جو کتھارس کا تصور ہے وہ بالکل لغو ہے۔کتھارس کوئی چیز نہیں۔کرب بیم ہے۔ خداوند سے کاصلیب پرسہا ہواکرب حقیقت کی بنیادی حقیقت ہے۔''

''اب میرے ذہر و تقوا ، خلم و سکینی و فروتن کی شہرت کو ہتان قفقا زیمی دور دور تک پھیل گئے۔
لوگ میرے پاس دعا درود کے لیے آنے لگے۔ اتفاق اور خدا کی رحمت سے ایسا ہوا کہ بہت سے مریضوں
کے لیے میں نے دعا کی اور وہ ایجھے ہو گئے۔ اپانچ اور بوڑھے ، ڈولیوں میں بیٹھ بیٹھ کرمیرے پاس آنے
لگے۔ پھراک چھوت لگنے والی خطر تاک بیاری کا مریض آیا۔ میں نے اس کی تیار داری میں دن رات
ایک کر دیا۔ وہ تو اچھا ہو گیا میں ای مرض میں جٹلا ہو کر مرگئی۔ اب مجھے یا دنہیں وہ کیا مرض تھا۔ مرتے وقت
میری عمر ۴۵ برس کی تھی۔ میرا تا بوت وستور کے مطابق ای خانقاہ کے تہ خانہ میں دکھ دیا گیا۔''

''بہت حسین تحیں؟'' فادرنے بو حجا۔ ''بےحد۔''

"ميل يحى-"

اس وقت خدایا معاف کرنامیر دل می خیال آیا سیآ رز و بیدا به وئی کدکاش، جب بیزنده تھااور فادر نہیں تھااور بیر نیڈ ڈیوک آف طبلسی کا بیٹا تھااور میں سفیر باز نظیم کی حور لقالزکی اس وقت اگر ہماری ملاقات ہوتی ۔ مگر تیری صلحتیں تو ہی جانے ۔ میں نے فادر کواپے تھے کے انجام ہے آگاہ کیا۔"میرے مرنے کے بعد زائرین یہاں آنے لگے۔ چند معجزے مشہور ہوگئے ۔ صدیاں گزرتی گئیں۔"۱۸۵ء میں کلیسا نے فیصلہ کیا کہ کی برگزیدہ بندے یا بندی کو بینٹ قرار دینے کے لیے درجہ والیت کی جن شرائط کو پورا کرتا لازم ہے مثلاً چند مصدقہ متند مجزے ۔ متند حالات زندگی وغیرہ ۔ اگر والیت کی جن شرائط کو پورا کرتا لازم ہے مثلاً چند مصدقہ متند مجزے ۔ متند حالات زندگی وغیرہ ۔ اگر میر ۔ کوائف ان شرائط کو پورا کرتے ہوں تو مجھے بینٹ بنا و یا جائے گا۔ برسوں بیتحقیقات چلا کیس حسب معمول میرا کیس ماسکو کے اسقف اعظم کے پاس بھیجا گیا۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ ۲۵ رنوم را ۱۹۲۱ء کے روز مجھے بینٹ فلورا سا بینا بنا دیا جائے گا۔ اس روز میرا جشن منانے کی تیاری کی جارہی تھی ۔ گرای تاریخ سے چندروز قبل یہ چرچ اور خافتا ہی بند کردی گئی۔ لبندا آفیشل طو پر میں بینٹ فلورا نہیں ہوں۔ تاریخ سے چندروز قبل یہ چرچ اور خافتا ہی بند کردی گئی۔ لبندا آفیشل طو پر میں بینٹ فلورانہیں ہوں۔ تاریخ سے چندروز قبل یہ چرچ اور خافتا ہی بند کردی گئی۔ لبندا آفیشل طو پر میں بینٹ فلورانہیں ہوں۔ تاریخ سے خادر فرق کیوں کرتے ہیں؟ کیاو ہی پرانا قصہ ۔ مجوبہ کی بے وفائی ۔ ؟''

وه چپرام-

خداوندا۔ میں انتہائی عجز ہے اقر ارکرتی ہوں کہ عورت کی فطرت ۔ ساڑھے تیرہ سو برس موت کی نیندسونے کے بعد بھی نہیں بدلتی۔ میں نے بڑی دلچیں ہے کرپیدا۔

''فادرگریگری کیا شنرادی کا تکا تئاتن بی تمهاری بے وفامجوبہ تو نہیں تھی؟ کیوں کہ خدا بخشے وہ بڑی دل چینک اور عاشق مزاج خاتون مشہور تھی ۔ کیااس کی وجہ ہے تم خانہ برانداز ہوئے؟''
فادر نے ترشی ہے جواب دیا۔''لیڈی فلورا۔ کیوں تم گڑے مردے اکھیڑتی ہو۔''
''ہاہا ہے۔'' میں نے اس کے سنس آف ہیومر کی داددی۔ بلکہ بلیک ہیومر۔اس نے مضطرب انداز ہے ایک اور سگریٹ ساگایا۔

میں نے کہا۔''فادر۔زیادہ تمبا کونوشی تمھارے پھیچٹروں کے لیے نقصان دہ ہے''۔ معاخیال آیا۔ یہ بھی بلیک ہیومرہے۔

''برسبیل تذکرہ تجھاری اس بے حددین دارتا تنکانے جار جیا پر عرب تسلط کے فوراً بعد طفلس کے ایک عرب جزل سے بیاہ رچالیا تھا۔'' فا درنے خشکی ہے کہا۔ ''ارے'' میں بھونچکی رہ گئی۔

'' ظاہر ہے بیتماری وفات حسرت آیات کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہیں لاکھ گرینڈ ڈیوک کا بیٹا ہی گر عرب تسلط کے بعد میری کیا حیثیت تھی۔ ہیں تو اپنی جا گیر کے معاملات ہے بھی بے نیاز سارا وقت ، طفلس کے دارالخطوطات میں گزارتا تھا۔ شنرا دی تا تکا ہوا کا رخ بہچانی تھی۔ زمانہ اب عربوں کے ساتھ تھا۔ ہیں سیاست سے متنفر اورتا تکا سیاس داوی کی کا ستاد۔ جھے پہلے پہلے بہلے بہت صدمہ ہوا۔ جذباتی اور ذبئی۔ پھر میں نے سوچامیاں گریگری اور بیلیانی عورت ذات اس لائق نہیں کہ اس کے لیے رویا دھو یا جائے۔ تھنج اوقات۔ رہیں حسین لڑکیاں۔ تو ان کی کہیں کی نہیں۔ وہ کون می نا قابل حصول اشیاء ہیں؟ یا جائے۔ تھنج اوقات۔ رہیں حین لڑکیاں۔ تو ان کی کہیں کی نہیں۔ وہ کون می نا قابل حصول اشیاء ہیں؟ چنا نچہ میں شامل ہو تا ضروری تھا۔ میں نے آؤد یکھا نہ تاؤ۔ را بہ بحرتی ہوگیا۔ چند ماہ بعد قرطاجنہ چلا کے سلسلے میں شامل ہو تا ضروری تھا۔ میں نے آؤد یکھا نہ تاؤ۔ را بہ بحرتی ہوگیا۔ چند ماہ بعد قرطاجنہ چلا گیا اور خاص اس مدرے میں کام کیا جہاں بینٹ آگھین نے پڑھا تھا پھر روما گیا۔ استھیز گیا۔ محمد نہیں مراح کا ہوگا۔'

''خدانہ کرے۔'' میں بےساختہ بول اٹھی۔فادر ہننے لگا۔'' پھر بجیرہ اُسود کے رائے گر جستان واپس آیا۔ نہیں۔ میں شنرادی کا تزکا کے کا نونٹ بھی بھی نہیں آیا۔ وہ سامنے جو نیلگوں سلسلۃ کوہ دیکھتی ہونا۔۔اس کے دامن میں ایک رباط خانہ فروشاں موجود تھا۔ جملہ آوروں کی وجہ ہے اس کی قلعہ بندی کی گئی تھی۔ چندرا ہوں نے فراز کوہ میں پھر کاٹ کراپنے پوشیدہ حجر نقیر کئے تھے۔ بہت سے نوجوان خانہ فروش غاروں میں رہتے تھے۔ میں نے ایک الگ تھلگ چوٹی کے غار میں اپنامسکن بنایا۔ سامنے پھروں کی دیوار چن کراس پر خوش رنگ بچولوں کی بیلیں چڑھا کیں۔ قد اس کے لیے ہم لوگ وادی کے کنیسہ کریٰ میں جایا کرتے تھے اور کھا نامل جل کرر باط کے ہال میں کھاتے تھے۔ ہم میں ہے بہت ہے خانہ براندازا سکالررہ بچکے تھے۔ رات کواکڑ علمی معاملات پر بحثیں ہوتیں۔ کوئی شامت کا مارانسطوری ماوراء النہر سے آگلتا تو اس سے جھاکیں جھاکیں کرتے وہ کہتا عذرا مریم مادریوع ہیں۔ مادر خدا نہیں۔ ہم کہتے تمحارے باس کیا جوت ہے۔ وہ کہتا تمحارے باس کیا جوت ہے؟ ۔ کوئی سیرین بادری آپنچیا اس سے جھڑپ رہتی۔ وہ کہتا تھے اور مسلمان ہوجاؤ۔ ہم کہتے ہرگر نہیں ہول گے۔ان جھڑوں سے تک آکرئی را ہب طفلس پہنچے اور مسلمان ہوگئے۔

النظر المحاري المحاري المحاري المحاري المحتوي المحتوي

شاید شبزادی کا تزکانے تابوت یہاں منگوالیا ہو۔ میں نے سوچالیکن خاموش رہی الاؤ بچھ چکا تھا۔ سرد ہوامیں ہمارے ڈھانچے کھڑ کھڑانے لگے۔ فادرگر گیری نے کہا:

" آؤچل كركبيل كرم كيڑے تلاش كريں -خدا مار عاتھ ہے۔"

صنوبروں کے جنگل ہے گزرگرہم دونوں تیرے ایک گرجا میں پنچے جونسبتا بہت جدید تھا لینی گرجتان کی ملکہ گوران دخت نے گیا رہویں صدی میں بنوا یا تھا۔ یہ شاید ایک ''فنکشنگ چرج'' تھا کیوں کہ اندر تیرے مرضع طلائی آئیکوں کے سامنے او نچے تمنع دان روثن تنے اور معبد عذر اکا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ ہم اندر گئے۔ گیلری میں ایک الماری نظر آئی جس میں پادریوں کے سیاہ چنے لئک رہے تئے۔ پڑا تھا۔ ہم اندر گئے۔ گیلری میں ایک الماری نظر آئی جس میں پادریوں کے سیاہ چنے لئک رہے تئے۔ پردی شایدا ہے مکان میں محوفوا ب تھا۔ فادر گریگری نے الماری میں ہے دولیادے مع ہڈ چرائے جوہم دونوں نے فورا بہن لیے۔ جان میں جان آئی۔ مین ای وقت الماری کے بیچھے ایک پر چھا کیں دکھلائی دونوں نے فورا بہن لیے۔ جان میں جان آئی۔ مین ای وقت الماری کے بیچھے ایک پر چھا کیں دکھلائی دونوں نے فورا بہن لیے۔ جان میں جان آئی۔ مین ای وقت الماری کے بیچھے ایک پر چھا کیں دو بھی

ایک چغہ چرانے میں مصروف تھا۔ ہمیں دیکھ کرالماری کے پیچھے دبک گیا۔ ہم دونوں فور آباہرآ گئے اوراس شخص کے ڈرسے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لڑکھڑاتے کھڑ کھڑاتے پہاڑی اتر نے بگے۔ چند منٹ بعد پلٹ کردیکھا وہ شخص بھی ایک خانہ فروش کے سادے لبادے میں ملفوف ہمارے پیچھے پیچھے آرہا تھا۔ ہم نے جلدی سے فیمہ گاہ کارخ کیا تا کہ وہاں کے جمع میں کھوجا کیں۔ لیکن وہاں سے لڑکے اورلڑکیاں اب این اسے اٹھائے جہازی سے بڑھور ہے تھے جونز دیکے جیٹی پر کھڑا تھا۔

ایک لڑکا درلڑکی باتوں میں محوساتھ جل رہے تھے۔ ان کی پشت پر جو بیگ بند ھے ہوئے
سے ان میں دود و جوڑ کی چڑے کے دستانے آویزال تھے۔ فادر گریگری نے فور آباتھ کی صفائی دکھائی۔
اس کے بعد وہ ایک خالی خیمہ میں تھس گیا اور وہاں سے دو جوڑ فل بوٹ اور دو مفلراڑ الایا۔ ایک اور خیمے
سے سیاہ جشنے دو عدد (پار کے اب ہم دونوں نے ایک درخت کے پیچھے جا کرفل بوٹ اور سموری
اسٹر والے چری دستانے پہنے گوگڑ ہے آئے میں اور مفلر سے گردنیں چھپائیں اور بیسویں صدی کے
میر وی سال کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ اب ہمیں دکھے کرکوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ دو
مرد سے جارہے ہیں۔ ہمارے چرے ہڈ میں چھپے ہوئے تھے۔ آئے میں گوگڑ میں جھتے جاگے راہب اور
راہبہ معلوم ہور ہے تھے۔

اب بو بھٹنے والی تھی۔ دریا پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ جہاز نے روا تھی کا بھو نیو بجایا۔ لڑکوں اورلڑ کیوں کاغول کا تا بجاتا گینگ وے پر چڑھنے لگا۔ وہ کئی سوطلبا تھے۔ ہم بھی ان کی بھیڑ میں جا گھے اور جہاز پر چڑھ گئے۔ دھند لکے پر بھیڑ بھڑ کے میں جمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ جہاز پر پہنچ کراب جو بلٹ کر دیکھتی ہوں تو وہ شخص پر اسرار موجود۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ لگار ہا۔ ہم بھرتی ہے ایک اندھرے کو نے میں دیک گئے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ جہاز نے لنگر اٹھایا اور جنوب کی ست روانہ ہوا۔

ہم دونوں بھوک بیاس اور نیندے بے نیاز تھے۔اس تیسرے پرکیا گزردی ہوگاس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوا۔لیکن دہ بالکل چپا بیٹھار ہا۔دوسری رات جہاز باطوی پرکنگر انداز ہوا۔خوش وخرم اور صحت مند، تروتازہ ، گاتے بجاتے نو جوانوں کے جم غفیر کے ساتھ ساتھ ہم تینوں جہاز ہے اتر کر ساحل پرآگئے۔اورجلدی جلدی ایک طرف کو چلئے گئے۔ پتائی نہیں تھا کہ کدھر جارہے ہیں۔غرض محض بھا گئے سے تھی۔سال بحر کے ایڈو نچرکی خواہش جو تجھ سے کی تھی۔

چلتے چلتے ہم لوگ ایک جگہ پہنچے جہاں بہت ساری کشتیاں کھڑی تھیں۔ ابھی سورج نکلنے میں دیر تھی اور ساحل سنسان پڑا تھا۔ فادر گر گری نے ایک موٹر بوٹ کار سداس کے کھونے سے علاحدہ کیا اور تیرا نام لے کراس میں کود گئے۔ اور میراہاتھ کپڑ کر مجھے سوار کرایا۔ کیاد یکھتی ہوں کہ وہ تیسرا کنار ہے پر موجود۔ یا اللہ۔ سنا تھا کہ موت زندگی کا تعاقب کرتی ہے۔ یہاں الٹا حساب تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر زورے کہا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ مجھے بھی۔اس نے پہلی دفعہ بات کی تھی۔فادر نے اشارے سے اس کو بوٹ میں بلالیا۔اورانجن اسٹارٹ کیا۔اس مہارت سے کو یا ساتویں صدی عیسوی کے دریائے کرا میں آپ موٹر بوٹ بی پر طفلس آیا جایا کرتے تھے۔

وہ فخض نامعلوم آکر ہمارے برابر بیٹھ گیا۔فادرگر مگری نے ایکدم پرونیشنل آوازیس دریافت کیا۔'' بیارے بیٹے شمعیں کیا تکلیف ہے۔تم ملکہ گوران دخت کے گرجاہے لے کریہاں تک ہمارا تعاقب کیوں کررہے ہو۔؟''

معاً مجھے نخاطب کیا۔"یہ جیٹ کشتی ہے۔"پھراس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے" ہاں ۔تو بیارے مٹے تنھیں کیا تکلیف ہے۔؟"

اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر وجیرے ہے کہا'' فادر میں ایک ڈی ڈنٹ اٹلکی ٹیل ہوں۔ ویسٹ کوڈی فیکٹ کررہا ہوں۔میری مد دکرو۔''

"ویٹ۔۔؟"فادر نے فورا کشتی کارخ مغرب کی طرف کردیا۔"بلغاریہ کی کون ی بندرگاہ جانا چاہتے ہو؟"اس کمیے فادر گریگری اور بیلیانی کی کھوپڑی سے علوم حاضرہ اور معلومات عامہ شاید عارضی طور پر غائب ہو پچکی تھی۔ یاان کی کھوپڑی اس وقت کہیں اور تھی۔ بہر حال۔ اس شخص نے گھبرا کر کہا۔"فادر شاید آپ میں ء کے بعد سے اپنی خانقاہ سے با ہز ہیں نکلے۔"

"" میں میں طبلسی میں تھا''۔۔فادر بولا۔گرشکر ہے موٹر کے شور میں اس شخص نے یہ بات نہیں کی۔وہ کہتارہا۔''فادر۔ویسٹ اب دیوار برلن کے دوسری طرف سے شروع ہوتا ہے۔'' خداوندا۔میں بھولی بھالی حواکی تاقص العقل بٹی۔میں بول اٹھی:

''دیوارچین تو میں نے بھی تی ہے۔۔۔۔ بتر سکندری اور در بند ہمارے کوہستان قفقاز ہی میں موجود ہیں۔۔۔دیوار برلن کہاں ہے؟''

فادر نے بچھے شہوکا دیا کہ چپ رہوں۔ اس کھے فادرگریگری کی ساری "عصری حسیت" والیس آ چکی تھی انھوں نے موٹر بوٹ کارخ ترکی کھر ف کردیا۔ کشی کھلے سمندر میں فرائے بحرتی ہوا ہے باتیس کرنے گئی۔ فادر نے اس ڈی ڈنٹ انٹلکجو کئل ہے کہا" پیار ہے بیٹے خدا کو یاد کرو۔ جس نے یونس پنج برکو بچایا۔ ہمارا بھی حافظ و ناصر ہے اور سمندروں کا ستارہ سے فرامر ہم ہماری رہنمائی کرنے والی ہیں۔ "
ہمارا بھی حافظ و ناصر ہے اور سمندروں کا ستارہ سے فرامر ہم ہماری رہنمائی کرنے والی ہیں۔ "
تا ہمن ۔ " میں نے کہا۔" پیار ہے بیٹے۔ خداوند کر ہم باد بانی جہازوں اور کاروانوں کے رہبر کو یا دکرو۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم صحیفہ اولیا وادر سیحی شہیدوں کے احوال، پابندی ہے پڑھے ہوگے۔ اس نے جواب دے دیا:" میں صرف ملار ہے، کا فکا ، اور بود لیر کا مطالعہ کرتا ہوں۔"
خدایا۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے ان اولیا و کے نام پہلے نہ سے تھے۔ خدایا۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے ان اولیا و کے نام پہلے نہ سے تھے۔

ر بالعالمين — اس كے بعد كاسارااحوال بھى پردوش ہے۔ ہم كى طرح كن ايدو نجر ذكاسامنا كركے بالآخر وى آنا بنجے۔ وہال كى طرح ہمارا خير مقدم ہوا۔ ڈى وُنٹ أُنلكي مُنل نے كى طرح پرليں كانفرنس بلائى۔ ئى۔ وى اور پرليں سے انٹرويو كتابول كے كنٹريكٹ ۔ وعوتيں اور عصرانے ۔ ميں اور فادر گريگرى ہر جگہ ساتھ ليكن وى آنا تينيخ ہى فادر نے وى وُنٹ أَنلكي مَنل سے كہدويا تھا كہتم سبكو اچھى طرح سمجھا دو ميں اور عدر فلورا دونوں كليسائے گرجتان كے ايك ايسے قديم ترين آرور سے تعلق ركھتے ہيں جس كے اراكين مرتے دم تك كھل طور پر خاموش رہنے كا عبد كر چے ہيں۔ لہذا ہم دونوں كو انظرو يو دينے سے معاف ركھا جائے۔ دوزمرہ كى خروريات كے متعلق ہم دونوں ايك پر جى پر چندالفاظ انٹرويو دينے ہے معاف ركھا جائے۔ دوزمرہ كى خروريات كے متعلق ہم دونوں ايك پر جى پر چندالفاظ انگھو كيل نے يہ پيغام صحافيوں كو دے ديا۔ ايک تبلكہ چے گيا۔ اب ورلڈ پريس ميں مرخياں جھيس۔ انگلي كيل نے يہ پيغام صحافيوں كو دے ديا۔ ايک تبلكہ چے گيا۔ اب ورلڈ پريس ميں مرخياں جھيس۔ انگلي كيل نے يہ پيغام صحافيوں كو دے ديا۔ ايک تبلكہ چے گيا۔ اب ورلڈ پريس ميں مرخياں جھيس۔ اصراركيا: مير سے سوالات كا جواب پر چے پرلكھ كردے و تيجے۔ ''فادر نے جوابا لكھا'' ميں ايک صحافی نے اصراركيا: مير سے سوالات كا جواب پر چے پرلكھ كردے و تيجے۔'' فادر نے جوابا لكھا'' ميں ايک حيان ہے اسراركيا: مير سے سوالات كا جواب پر چے پرلكھ كردے و تيجے۔'' فادر نے جوابا لكھا'' ميں ايوجوہ کي خينيں کہنا جا ہتا'' ، چنا ني مزيد ميں خياں:'' فادرگريگرى كابيان۔ وہ ہوہ کھ کہنائيں جوابا تكھا' تھیں ہوجوہ کے کہنائيں جا ہے۔''

پیرس نے ہم لوگ لندن لے جائے گئے۔ وہاں بھی بہی ہٹا مدرہا۔ آب ہمارامعمول یہ تھا کہ اظلیحو سیل میڈیا میڈیا کے نمائندوں میں گھرا رہتا۔ فادر گریگری کتب خانوں میں وقت گزارتا۔ مین ویڈ وشا پنگ کرتی بھرتی ہم لوگ بہترین ہوٹلوں میں تھہرائے گئے۔ پرلیس نے ہماری''خواہشات کا احترام'' کرکے مجھے اور فادر کو بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے میز بان بھی اگلے دن کے پروگرام کے متعلق جو بچے کہنا ہوتا ڈی ڈنٹ اٹلکیو ئیل کو بتا دیتے تھے۔

ایک مہینے بعد، یا غفورورچم ۔ تجھے بخو بی علم ہے کہ ہم تینوں امریکہ مدعو کے گئے۔ جہاں پروگرام کے متعلق ہم تینوں مستقل سکونت اختیار کرنے والے تھے۔ افلکچو کیل اب بے طرح مصروف تھا۔ اپنی کتاب اورسلسلہ وارمضامین کے لیے نہایت کثیر راکائی پیٹنگی وصول کر چکا تھا اور عیش کر رہا تھا۔ ہم لوگ نیویارک ہلٹن میں خمبرائے گئے۔ اب یہاں مجھے اور فاور کو ای مسئلے کا سامنا کر تا پڑا جس نے ہم کو مغر لی یوروپ اور انگلینڈ کے ہو ٹلوں میں پریٹان کیا تھا۔ الہی تو واقف ہے کہ ہم دونوں بھوک، بیاس، نینداور باتھ روم جانے کی حاجتوں سے بے نیاز تھے۔ لہذا ہم اپنے کمروں میں نہ بریک فاسٹ منگواتے۔ نہ کھانا کھانے کے لیے جاتے۔ نہ روم سروس کو کسی ضرورت کے لیے فون کرتے ۔ لیکن سب سے بڑا معالمہ باتھ روم تھا۔ کموڈ پر بند ھے کا غذی رہن جوں کے توں سلامت رہتے۔ تولیہ، صابن ، واش بیس معاملہ باتھ روم تھا۔ کموڈ پر بند ھے کا غذی رہن جوں کے توں سلامت رہتے۔ تولیہ، صابن ، واش بیس بر چیز UNTOUCHED ہے کو میڈ صفائی کے لیے آتی تو متحیر ہوتی۔ فادر سے اس سلسلے میں بات ہرتے بھے شرم آتی تھی۔ آخرا یک دن میں نے اس سے کہا، وہ بولا۔ عورت واقعی ناقص العقل ہے۔ کہا، وہ بولا۔ عورت واقعی ناقص العقل ہے۔ کہا، وہ بولا۔ عورت واقعی ناقص العقل ہے۔

یہ تو بڑی آسان ہے۔ میں کاغذی ربن علاحدہ کر دیتا ہوں۔ واش بیس کآس پاس پائی چھڑک دیتا ہوں۔ ذراسا چھینٹا صابن پر ڈال دیتا ہوں۔ یہ کوئی پر اہم نہیں۔ ''کھانے پینے کے متعلق ہم نے وی آٹا ہی میں اپنے میز بانوں سے کہ دیا تھا کہ ہم دونوں مسلسل دوزے رکھتے ہیں اور دات کو گف جو کی روثی بیاز پنیراور سادے پائی سے افطار کرتے ہیں۔ چنانچ نہایت پر تکلف نقر کی کشتیوں اور بڑھیا برتوں میں نیکین سے ڈھکی ''افطار ک'' ہمیں شام کے وقت ہمارے کمروں میں پہنچا دی جاتی تھی جے ہم کاغذی بیگ میں رکھ کرفیج کو باہر لے جاتے اور سڑک کے کنارے ڈسٹ بن میں ڈال آتے۔ لیکن بلٹن میں قیام کے چو تھے روز فادر نے جھے سے کہا۔'' ہمارے میز بانوں نے ہمیں اللہ کا کی گر یک اور تھو ڈوکس خانقا ہوں میں جھیجے کا انتظام کیا ہے۔ یہی آؤ تو میں تم سے مشورہ کروں۔''

میں گجرائی ہوئی نیج گئے۔ فادر نے کہا۔ ''میں نے ابھی ابھی کمیٹی کے سکریٹری ہے ہات کی ہے اوراس سے کہا ہے۔ ہم پہلے اپنے چند جارجین رشتے داروں سے ملنے فلا ڈ لفیاجا کیں گے اس کے بعد کچھ وصد نیویارک ہی میں چند عزیز وں کے ساتھ قیام کریں گے کیوں کہ یہاں کتب خانوں میں تھوڑا ساکام کرتا چاہتا ہوں۔ انھوں نے مجھے ایک خطیر ہم اس عرصے کے اخراجات کے لیے دے دی ہے۔ کل شیم یہاں سے چیک آؤٹ کرجا کیں۔ لہذا دوسرے روز ہم ڈی ڈنٹ اظلیح کئل اوراپ میز بانوں کو خدا حافظ کہد کر ہلٹن سے سٹک لیے۔ فادر نے ایک معمولی بورڈ مگ ہاؤس میں دو کرے کرائے پر لیے دی دورائ کی نہیں تھی۔ فادر سائنس اور ٹیکولوجی اور عالمی سیاست پرتاز ہ ترین کا بین خریدتا میں فیشن میگزین۔ دو کتب خانوں میں وقت گزارتا۔ میں وغر وشا نیگ کرتی۔ ایک روز ، ایک بک شاپ میں میں نے کیا دیکھا کہ فادر لیے بولا۔ اس رسالے میں میں نے کیا دیکھا کہ فادر لیے بولا۔ اس رسالے میں انٹرویو بہت عمد ہ چھیتے ہیں۔ میں سال بیلو پرایک مضمون پڑھ دہا تھا۔

فادر کتب خانوں ہے ایک آ دھ کتاب پُر انجی لاتا تھا اور سگریٹ نوشیٰ کی لت ایسی پڑی تھی کہ اپنے کمرے میں بیٹے کر اپنے کمرے میں بیٹے کرمسلسل سگریٹ بیتا تھا۔ پبلک میں سگریٹ پی نہیں سکتا تھا کیوں کہ اس کے لیے بُڈ میں چھیا ہوا چرو کھولنا پڑتا۔

سال بحرکی مبلت تیزی ہے ختم ہور ہی تھی۔ مبرگان آ چکا تھا۔ ہر طرف درختوں میں سرخ ہے جملا رہے تھے۔ میری بڑی تمنائقی کہ کم از کم ایک خوبصورت لباس خرید کرائے کرے میں اسے بہن اول۔ فادر پکا میل شوونسٹ تھا، میری اس تمنا کولا پروائی سے نظرا نداز کرتا رہا۔ بلکہ میرے جھے کے ڈالر بھی اپنی کتابوں پرخرج کر ڈالے۔ اکثر جاکرسنیما اور تھیٹر دیجھتا۔ جھے کہ جاتا۔ تمھارے کرے میں فی۔ وی ہے اے دیجھو۔ اور بچرعبادت کرو۔

بائے اللہ میں بیتو بتانا بھول ہی گئے۔ میں نے تیرے مملکو فرشتے سے پوچھاتھا: فرض کروہم

وقت مقررہ پرخاص اس مرقد میں نہ پہنچ سکے تو کیا ہوگا۔ اس نے جاتے جاتے جواب دیا تھا کہتم جہاں بھی ہو کی نزدیک ترین قبرستان چلے جانا اور دو خالی قبروں میں جاپڑتا۔ سال ختم ہونے والا تھا۔ خدایا تیری اتنی بڑی ، اتنی دلجیسپ پرکشش اور اتنی ترتی یا فتہ دنیا میں ہم تو ابھی پچھ بھی نہ دیکھ بائے۔ فادر نے قبرستان تلاش کرنے کا کام بھی مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ خود سیر سپائے کے لیے نکل جاتا اور میں گورستانوں تیرستان تلاش کرنے کا کام بھی مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ خود سیر سپائے کے لیے نکل جاتا اور میں گورستانوں کے چکر لگاتی کہیں دوخالی قبریں دکھلائی دے جائیں تو انھیں نظر میں رکھوں۔

واپسی کے لیے اب صرف چندروز باتی رہ گئے تھے۔ پیسے قریب اُتھ تھا۔ فادراس کے لیے تیار نہ قا کہ میز بانوں کونون کر کے مزید ڈالر مانگے۔ وہ پوچھتے تم لوگ اب تک یہاں کیا کر رہے ہو،الا سکا کی خانقاہ کیوں نہیں گئے۔ باتی ماندہ ڈالر سے (جو میرے جھے ہی کے تھے) میں اپنی پہلی اور آخری خواہش ۔ ایک گاؤن خرید نا چاہتی تھی۔ لیکن فادراس قم سے عرب آئل کی اقتصادیات اور یورو پین کا من مارکیٹ پردو کتا ہیں اٹھالایا۔ میں رو پڑی اس نے کہا۔ ''وقت بہت کم رہ گیا ہے دن رات لگ کریے کرفوں گا۔'' بھر جھے بہلانے کے لیے بولا:'' ذرابہ تو سوجو ہمارے انڈرگراؤنڈ ہوجانے برساری دنیا میں کس قدر تبلکہ مچھا۔'' انڈرگراؤنڈ کی فورا واددی) امریکن اور روی دونوں یہ بچھیں گے میں کس قدر تبلکہ مچھا۔'' میں نے نئی پر آفت آئے گی۔ گرصورتِ حال الی ہے کہ ہم ڈیل ایجنٹ تھے اور بے چارے ڈی ڈنٹ انگلی کی بی آفت آئے گی۔ گرصورتِ حال الی ہے کہ ہم ڈیل ایجنٹ تھے اور بے چارے ڈی ڈنٹ انگلی کئی پر آفت آئے گی۔ گرصورتِ حال الی ہے کہ ہم ڈیل ایجنٹ تھے اور بے چارے ڈی ڈنٹ انگلی کئی پر آفت آئے گی۔ گرصورتِ حال الی ہے کہ ہم ڈیل ایجنٹ تھے اور بے چارے ڈی ڈنٹ انگلی کئی پر آفت آئے گی۔ گرصورتِ حال الی ہے کہ ہم ڈیل ایجنٹ تھے اور بے چارے ڈی ڈنٹ انگلی کئی پر آفت آئے گی۔ گرصورتِ حال الی ہے کہ ہم ان غریب کی کی طرح مدوبیں کر کے ۔ آؤز رائیل آئیں۔''

ہم گھوسنے نظے۔ایک عالی شان دکان میں کر بچین دیور کی تازہ تخلیقات کی نمایش ہورہی تھی۔
میں فادرکو دوکان میں گھییٹ لے گئی۔فیشن شوشر و ع ہو چکا تھا۔اس دکان کا مالک کوئی کیتھولک تھا۔
ہم ار سے سیاہ لبادے دیکھ کر کسی نے پہلے تیس کہا۔ہم جا کرایک پچیلی قطار میں بیٹھ گئے۔ میں ملبوسات کواور فادر گریگری ماڈل لڑکی ارغوانی اطلس کا فادر گریگری ماڈل لڑکی ارغوانی اطلس کا فادر گریگری ماڈل لڑکی ارغوانی اطلس کا گاؤن پہنے سامنے سے گزری جس کے کنارے اور پیٹی پرموتی نکے تھے۔تقریباً ای وضع کا بازنطینی قباچہ میں نے اس رات صحرائے سوریا کی خانقاہ کے جمرے میں آخری بارا تارکر راہبہ کی کھر دری روا پہنی تھی۔ میں بھٹی پھٹی پھٹی پھٹی آئھوں سے اے دیکھتی رہی۔نہایت بیش قیمت لباس تھا۔

فادرنے چیکے سے بو چھا۔''لیڈی فلورا سا بینا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟'' میں نے کہا۔''ہاں۔ فادرگر گیری''وہ چپ رہا۔ پچھ دیر بعداس نے کہا'' تم اب گھر چلی جاؤ۔ میں رات کوآؤں گا۔'' میں نے اس کے کہنے پڑمل کیا۔

رات کے دو بجے فادر بورڈ تگ ہاؤس پہنچا۔اس کا کمرہ میرے کرے کے پہلو میں تھا۔ میں نے کھٹر پٹرکی آ دازی ۔اس نے دروازے پردستک دی۔ میں نے کواڑ کھولا۔اس نے اپنے کلوک کے اندرے ایک بیک روم میں جا اندرے ایک بیک روم میں جا

گسا۔ یہ گاؤن سامنے ہی بینگر پر موجود تھا۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ '' وہ آپنے کرے بیں جاکر آئل کے گرائسس پر کتاب پڑھنے بیں مشغول ہوا بیں نے گاؤن پہنا۔ اس بیل PADDING کی کائی ہے زیادہ ضرورت تھی۔ دوسرے دونہ بیل بازارے مطلوبہ سامان خرید لائی۔ بجر دو دن کرے بیل بیٹے کر سارے گاؤن کے نیچے روئی کا موٹا استر لگایا۔ اب جو پہنا تو معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ ایک ڈھانچے نے زیب تن کیا ہے۔ تیسرے پہر کو فادر میرے کرے میں آیا۔ جھے اس لباس میں دکھے کرمیٹی بجائی۔ ہم لوگ پارک میں جاکرا پی پندیدہ فی چرمیٹی کے فادرادای سے جھے دیجے دیا رہا۔ بچھ دیر بعداس نے اپنے سیاہ لبادے کی جیب سے ایک کتاب برآ کم کی اور آہتہ سے بولا۔ '' آج میں لا بحریری سے آئر لینڈ کے شاعر ڈبلیو، بی، ایش کی کتاب جالایا ہوں'' ہمارے چاروں طرف شاہ بلوط کے خزاں زدہ سرخ بیوں کی بارش ہور ہی تھی۔ سورج ڈو سے والا تھا اور تارکی چھاری تھی۔ فادرگر گری اور بیلیانی نے کہا۔ پور کی بارش ہور ہی تھی۔ سورج ڈو سے والا تھا اور تارکی چھاری تھی۔ فادرگر گری اور بیلیانی نے کہا۔ میں کا عنوان ہے محمد کا معنوان ہے SAILING TO BYZANTIUM کو سنو۔'' اس نے تکبیم آواز میں آہتہ پڑھنا شروع کیا۔

''وہ سرز مین ضعفا کی نہیں۔ شاد مال نوجوال۔ طائر الن چمن۔ مرتے جاتے ہیں جواور ہیں کو گئے۔ یہ جم محصلیوں کے وہ سیسیں شنا، مرغ و ماہی وانسال ، ہر جاندار ، جشن جال میں ہے مشغول وقت شمر۔ جوشش دم کی رامشگر ی میں گئیں، بجول جاتے ہیں ہم نقش ہائے کہن۔ ذبمن جاوید کے مجزات جلیل استر۔ جوشش دم کی رامشگر ی میں گئیں، بچول جاتے ہیں ہم نقش ہائے کہن۔ ذبمن جاوید کے مجزات جلیل استر۔ تحقیر و تمی ایک مرد کہن۔ چوب دتی پدائکا ہوا پوشنس ۔ اگر جوش ہے روح ہونہ نفسہ زن ، فانی پوشن کے ہر خستہ جال کے لیے۔ شعرونغہ کی کوئی روایت نہیں ، کا ملوں سے کرے جو نہ کسب ہنر، اپنی عظمت کی تعظیم خود نہ کرے۔ تو قلزم ہیں بازنظیم کے بلا دِمقدس میں وارد ہوا ہوں۔

" وقت وتاری پی کاری کے ذرہے۔ شعلہ کدس میں مستمرعا قلو۔ آتش پاک سے باہرآؤذرا۔
" وقت وتاری کی گردش مستقل ۔ رقص اس میں کرو۔ پیرنغہ بنوتم مری روح کے۔ پیونک ڈالو
یہ دل ۔ راکھ اس کو کرو۔ کثرتِ آرزو ہے جو ہے مضمحل۔ جال بلب جانور سے بندھا ہے اورخودا پی
حالت ہے واقف نہیں ۔ مجھے ابدیت کی صنعت کی آغوش میں کیوں نہ لے لو۔

"اکبار فطرت ہے ہو ماورا میں ، پیکر میں اپنا پھراس ہے نہ لوں گا۔ گرایہا پیکر جو ہوتان کے کسی استاگر نے ورق طلا ہے بنایا ہوا ایہا، غنو وہ شہنشاہ جگائے جور کھے۔ یا اک شجر زریں پہ میں بیٹے جاؤں۔ اور باز طیم کے امیروں کی خاطر ، فلک مرتبت مہ جبینوں کی خاطر <sup>لے</sup> میں گیت گاؤں۔ گاؤں میں اس کا۔ گزرجو چکا ہے، گزراب رہا ہے ، یا ہوتا ہے باتی ۔''

ا ایس کانظریقا کرانسان اگر یحیل فن می معروف رج تواے زندگی سے کنار وکش ہوتا پڑتا ہے۔ آرث اور زندگی کی انسان اکس مسئلہ ہے۔

میں بھل بھل رو رہی تھی۔ فادر نے کتاب بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور کہا چلو آخری
بارڈاؤن ٹاؤن ہوآ کیں۔ہم دونوں پارک ہے نگلے۔ٹیکسی پرشہر پہنچ۔رائے میں ایک شاندار ہوئل پر
لکھانظر آیا''اسرائیل فنڈ کے لیے ماسک بال' ۔ فادر نے جھے دیکھا میں نے اے۔ہم ایک ڈپارٹمنٹ
اسٹور پراٹر گئے۔پارک ہے چلتے وقت میں نے اپناسیاہ لبادہ اپنے گاؤن کے اوپر پہن رکھا تھا۔حسب
معمول سیاہ چشے،اور ہُڈ میں رو پوش ہم نے دکان میں جاکردو ماسک ٹرید ہے اور سنہرے وگ۔ زنانے
اور مردانے کلوک روم میں جاکر ہم دونوں تیار ہوئے۔

فادر چلتے چلتے اپ کے ایک بڑھیا اسکارف ٹریدنے لگا۔ تب میں نے اس پھریاد دلایا

"آج ہماری مہلت کا آخری دن بلکہ آخری شام ہے۔ٹھیک ساڑھے گیارہ ہے ہمیں اعڈر گراؤیڈ ہونا
ہے۔جوقبرستان میں نے تلاش کیا ہے ہمارے جائے قیام سے کافی دور ہے۔سارے چیے مت خرچ
کردو۔قبرستان جانے کے لیے تیکسی کرنی ہوگا۔ "پجر بھی اس نے قیمتی سگریٹ کا ایک پیکٹ ٹریدلیا۔ہم
بھا گم بھاگ ہال میں پہنچ۔ داخلہ بذراید کھٹ تھا۔ہم نے سب سے کم قیمت کے دو تکٹ ٹریدے۔
صدردردازے پرفٹ میں نام اناؤنس کردہا تھا۔فادر نے (جوابے سیاہ لبادے میں تھا صرف چرے پر ماسک پہن رکھا تھا) متانت سے کہا۔

" بِرنس كا تنكا تناتن آف جار جيا، گريند دُيوك اور بيلياني آف طبلسي -"

ہوٹل کاچوبدارہمیں انقلاب کے بعد آئے ہوئے سفیدروی سمجھا۔اندرجا کرہم دیوار کے قریب ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ بڑا شانداررزگارنگ مجمع تھا۔ آرکیسٹرا'' بلیوڈینوب'' بجار ہاتھا۔

چند منٹ بعد فادر سگریٹ پینے کے لیے باتھ روم چلاگیا۔ میں وہاں چپ چاپ بیٹی سوچتی رئی۔ اب صرف دو گھنے بعد قیامت تک قبر کی تنہائی اور تاریکی۔ تب و فعتا بھے وہ دکھلائی دے گیا۔ تعمود ورک گیلاس وی سنبر کے گفتگریا لیے بال، لمبا، او نچا، پورا، یونائی ناک۔ وہ ایک رومن سینیز کا بھیں بدلے ایک 'ہسپانوی رقاصہ' کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ بھے اپنی آ تھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے۔ کیا یہ بھی ایک مجزہ ہے۔ خدایا میں بالکل بو کھلائی۔ وہ کئی بار ناچتا ہوا میر ہے سامنے سے گزرا اور شاید بھے اپنی طرف متوجہ پاکرتھ کے بعد خود میرے پاس آیا اور اپنے ساتھ ناچنے کی درخواست کی میں نے ہڑ ہوا کر کہا:''میرے یا نوں میں موچ آگئی ہے تھیوڈ ورک۔''

اس نے صرف آنگھوں پر سیاہ ماسک بہن رکھا تھا۔وہ اتاراوہ کوئی اور تھا۔ میرے تھیوڈورک سے ہلکی کی مشابہت ضرور تھی۔لیکن کوئی اور تھا۔ بھلاوہ کیے ہوسکتا تھا۔ مگر مجھ سے رہانہ گیاانہائی حماقت سے بوچھا۔'' معاف کیجئے کیااپ کا نام تھیوڈورک گیلاسس تونہیں ہے؟''اس نے کہا'' جی نہیں۔ میں

ل بازنطینی موزیک کی اا زوال دیواری تصاویر جوگویا شاعری مثالی سامعین بین کیونکه مرگ وفتا سے تا آشنا بین

كتاب نماكا حصوصى شماره

رچ ؤکوئن ہوں۔ کولبیا میں پڑھتا ہوں۔" پھردو جار باتمی کرے چلا گیا۔ چندمن بعد فادر سگریث لی كروايس آيا-صوف بر بيضي ى ديوار كے كلاك برنظر ڈالى-اور كہا"ليدى فلورا-اب چلنا

عابے - دس الح علم بی - چلو - الحو - " تباس وقت معاایک دہشت ناک خیال میری کھوپڑی میں آیا۔ میں نے بو کھلا کر کافی او نجی آواز میں بزبانِ انگریزی کہا۔ (ہم دونوں جب سے لندن مینچے تنے اور وہاں سے امریکہ، اب مستقل اگریزی میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔فادر کی تاکید تھی۔ کواس طرح ایک ٹی زبان ہو لئے کی پریکش رے گی۔ میں چر کراس ہے کہتی فادر ہمیں صرف چند مبینے اس دنیا میں اور رہنا ہے۔ میں کوں اپنی کھوپڑی کھیاؤں تو وہ جواب دیتالیڈی فلورا۔ انسان عام طورے حدے حدسا ٹھ ستر سال دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ بعض دفعہ اس سے بھی بہت کم لیکن اس احساس کے باوجود کہ اس کی عمر کی مدت بہت مخضرے، وہ زندگی کا آ دھا حصہ حصول علم میں صرف کرتا ہے د ماغ کھیا تا ہے محنت کرتا ہے۔ اورایی ساری تعلیم علیت، تجربے خود آگی کے باوجود ایک روز پٹ سے مرجا تا ہے۔اب جا ہے ایک مخص کودس سال اور جینا ہویا ایک سال بات تو ایک ہی ہے۔ "الله فادر برا ایمکنی تھا۔) بہر حال تو ہم لوگ میشہ سر کوئی میں گفتگو کرتے تھے لیکن اس وقت کلاک پر نظر پڑتے ہی میں گھبرا کراو نجی آواز میں بزبانِ انگریزی بول آخی" ہمیں جووقت بتایا گیا تھا کیاوہ گرہنج مین ٹائم تھا۔؟ روس کے اور یہاں کے وقت میں تو كم ازكم افحاره تحفظ كافرق موكا—اور—اس في پرافي روى كيليندُّ ركي حساب ٢٣ رحمبركها تعا—" اس يرفادر كريكرى بحى بريداكر بولا-"ارے-ابكيا بوكا-؟"

"اب۔۔یہ دوگا۔"ایک پولیس افسرنے ابناہاتھ آگے بڑھایا۔ہم دونوں دہشت ز دہ ہو کر صوفے سے کو سے ہو گئے۔ ہمارے گردنا ہے والوں کا مجمع لگ گیا۔ پولیس افسر کے ساتھ دوسیا ہی موجود تھے۔اس نے فادر کودرشت آواز میں مخاطب کیا۔۔

" فلاں ڈیارٹمنٹ اسٹورے یہ گاؤن جوتمحاری گرل فرینڈنے پہن رکھا ہے تم جرا کر بھا گے تھے۔ پولیس اس رات ہے تمھاری تلاش میں مصروف ہے۔ بیگاؤن جیکلین اوناسس کی فرماکش پرخاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ مختلف لا بمربر یوں ہے بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک شخص را ہب کے بھیس میں نا در كَا بِس جِرا مَا بِحرر ہا ہے۔ليكن مين قيمت گاؤن ۔ تم دونوں كو بمارے ساتھ پوليس اسٹيشن چلنا ہوگا" جب فادر گریگری اور بیلیانی نے مجھے دیکھا اور میں نے فادر گریگری اور بیلیانی کو۔ہم دونوں نے پہلے اپنے دستانے اتارے۔اپنے پنجا پنے چیرول کی طرف لے گئے۔سیاہ جشمے الگ کیے اور اپنے این ماسک ا تارے۔

کا ترفلال بھی پارٹی میں موجود تے جنعیں میں نے ہریکیڈیوفلال کی دل کش ہوی کو ایک لطیفہ سناتے 
پایا۔ کما ترفلال کل ایسکٹ میں بھی موجود تھے۔ انھوں نے بتایا کہ اتفاق سے ان کو برسلز کی ایک گمنام
دوکان میں ایک بہت ہی عمدہ کیمرہ دستیاب ہو گیا۔ صاحب فلال گرکی بے حد خوش پوش صاحبز ادی ہیں ،
کما ترصاحب کے کیمرہ میں بہت دلچی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان کو بھی فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے اس
مرتبہ ASCOT میں وغیرہ وغیرہ۔

اور پہلسلہ چلتار ہتا ہے۔ ہرمہینے بھی گوسپ ہوتی ہے بھی خبریں، بھی لوگ۔ان بین الاقوامی طیارہ گاہوں،ان کلبوں اوررلیس کورسوں کی رونق دیکھنے ہزاروں کی تعداد میں بیلوگ روزاندادھرادھرآ جا رہے بین بغداد، بیروت، استنبول، روم، بیری، جنیوا، نیویارک کیا مجماعہی ہے، کیا کانفرنس اور گارڈ ن یارٹیاں ہیں،اللہ اکبر!

آ ہے ۔ کیوں نہ'' لندن لیٹر'' کے ایک اور نامہ نگار لینی اس خاکسار کے ہمراہ اس منظر کو ذرا زیسے دیکھیے ۔

ملاحظ فرمائے۔ ہارون الرشید کاعراق جہاں چاروں طرف بیکراں ریکستان ہیں اور تجلسی ہوئی رندگی ہے، کہیں کوئی پائپ لائن دور سے نظر آ جاتی ہے یا کوئی بدو نچر پر بیٹھا سر جھکائے آ ہت آ ہت آ ہت ابنی راہ چلا جاتا ہے یا کبھی تھے تھے کر آ سان کود کھے لیتا ہے۔ جس پراڑن قلع پر دازکررہے ہیں۔ کیا دفت آن لگا ہے! کیا بھی وہ سوچتا ہے کہ اس کے گڑ داداؤں نے اس ریکستان سے نکل کر بح ظلمات میں کیا سریٹ گوڑے دوڑائے تھے؟ مشرق وسطی کے شہروں میں اب آ پ کو صرف اطلاقک کے اس پارد ہے والے گھوڑے نظر آئیں گے۔ بدوای طرح با ہررائے کے کنارے کنارے چلا جارہا ہے۔

اس دیستوران میں ایک اور خاصا بین اتوا ی جی موجود ہے۔ دیواروں پرکوکا کولا کے اشتہار گئے ہیں۔ ایک آ دھ کراتی مادموذیل او نجی سینڈل پہنے سرعت سے گیلری میں نے نکل جاتی ہے۔ کس قدر گری ہے! اطلائتک پار والے بسینہ بین ہوئے جارہ ہیں۔ یواین او نے انھیں یہاں کر بوں کو تہذیب و تمرن سکھانے بھیجا ہے۔ بید دورا فقادہ تھیوں اور بجی مٹی کی بستیوں میں جا کر دوا کی تقسیم کرتے ہیں اور اپنے کیمروں سے تصور پریں اتارتے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے زمانے سے مشرق وسطی کی زمین نے ان سفید فام قوموں کے وجود کو اپنے او پرای طرح صر اور قناعت سے سہا ہے، جو اگر ین ڈی یا فرانسی اس وقت جیپ پرجار ہا ہے جس کے بیچھے جھے عرب بدو کا اوز نہیں ہو آگر مین افران کے بینے کر نے اور ساتھ مسلمانوں کا قلع قبع کرنے آتے ہے۔ اب وہ انھیں تہذیب سکھانے آیا ہے۔ اگر یوگ از کر وہ صلیبی جنگیں نہ کرتے اور سمجی یورپ کا لوہا مان لیتے اور ساتھ ساتھ عیسائی بھی ہو جاتے تو انھیں کا ہے کو یہ برے دن و کھنے سمجی یورپ کا لوہا مان لیتے اور ساتھ ساتھ عیسائی بھی ہو جاتے تو انھیں کا ہے کو یہ برے دن و کھنے سمجی یورپ کا لوہا مان لیتے اور ساتھ ساتھ عیسائی بھی ہو جاتے تو انھیں کا ہے کو یہ برے دن و کھنے سمجی یورپ کا لوہا مان لیتے اور ساتھ ساتھ عیسائی بھی ہو جاتے تو انھیں کا ہے کو یہ برے دن و کھنے سمجی یورپ کا لوہا مان لیتے اور ساتھ ساتھ عیسائی بھی ہو جاتے تو انھیں کا ہے کو یہ برے دن و کھنے

پڑتے۔اب بہر حال بیا غرد ڈیو بلیڈ مما لک ہیں اور بیا عالمگیر ہمدردی اور بھائی چارے کا زمانہ ہا اس ایر جنمی ہیر یڈ بیل تیلیث اور تو حید گویا خدا کے سارے مانے والے ایک بحاذیرا کھے ہورہے ہیں۔
تو حید کا بجاری ایک عرب ریستوران کے ایک کونے میں بیٹا کی معری رسالے کی ورق گردانی کر رہاہے جس میں مودی ایکٹرسول کی تصویر یں ہیں (معری فلم اعثر شری نے اتنی ترتی کر لی ہے۔ مادموزیل ام ریحان اور شرقے و نشر نیس اور ٹریا اور مدھو بالا اپنے اسٹر یم لائینڈ شام کے لباس میں ریحان۔ بلکدان کے ساتھ خود ہماری اپنی ٹرگس اور ٹریا اور مدھو بالا اپنے اسٹر یم لائینڈ شام کے لباس میں سب ایک ساتھ آوا گار ڈنر کے ساتھ فر مسراونچا کرکے کھڑی ہو گئی ہیں ) بہر کیف تو یہ پوڑھا عرب جپ چاپ بیشار سالہ پڑھ رہا ہے۔اس عرب کود کھے کرمیرے دل میں محبت اور یکا گئے تکا جذبہ بیدار ہوتا کی حدید چاپ بیشار سالہ پڑھ رہا ہے۔اس عرب کود کھے کرمیرے دل میں محبت اور یکا گئے تکا جذبہ بیدار ہوتا کو صورت کے رہے ہول گئے ہیں اسٹر کے ایم فرات بہدرہا ہے۔ جہاں پر موسورت کے رہے ہول کے بہی لباس پہنچ ہوں گے۔ در یکچ کے باہر فرات بہدرہا ہے۔ جہاں پر میرے امام مظلوم کو بیا سامارا گیا تھا میرے اور پکائی جذبا تیت کا موڈ طاری ہورہا ہے۔عرب نے کولڈ فررک کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا۔ میں اس سے کہنا چاہتی ہوں میرے بیارے عرب بھائی۔ کوکا کولا پوتو ڈرنگ کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا۔ میں اس سے کہنا چاہتی ہوں میرے بیارے عرب بھائی۔ کوکا کولا پوتو فررک کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا۔ میں اس سے کہنا چاہتی ہوں میرے بیارے عرب بھائی۔ کوکا کولا پوتو فررک کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا۔ میں اس سے کہنا چاہتی ہوں میرے بیارے عرب بھائی۔

وقت اپی جگہ پر مخبر گیا ہے۔ آر کسترانے بلیوز بجانے شروع کردیے ہیں۔ وب براے ہے مشہدی ، رومال سے اپنی بیشانی صاف کر دہا ہے۔ میرے بیارے بوڑھے وب اتم جوایک پوری تاریخ کے ایک عظیم تمدن اور دوایت کے بہت بیارے نمایندے ہواور تمعارے ہاتھوں میں بیہ موویز کا رسالہ ہے اور تمعاری آئھیں زندگی کی روثی ہے عاری ہیں۔ تمعارے پر کھول نے تو ان بررگانِ دین کا ساتھ ویا ہوگا۔ تم جو صدیوں کا بہت اذیت تاک اور غربت انگیز سفر طے کرتے ہوئے اس لیے تک پہنچ ہو کہ تمعارے دعشہ زدہ ہاتھوں میں کو کا کوالا کا گلاس ہے۔ اب تم کدھر جانے والے ہومیرے ہمائی ایسرے بیارے ساربان سے باتھوں میں کو کا کوالا کا گلاس ہے۔ اب تم کدھر جانے والے ہومیرے ہمائی اور تو می جذبا تیت کا ایک اور سمبل، بیٹھ ہے۔ ذبی اور تو می جذبا تیت کا ایک اور سمبل، کیا شاندار ترک ہے، بلونداور اور نہ اور سالونی کا سب ایک جھنکار کے ساتھ کا نوں میں گون تھی۔ وہ کوریا کی کا نفرنس کے سلسلے میں گیا تھی۔ اس نے سالے اور وہ بھی یواین او کا ایک انہم رکن ہے کوریا کی کا نفرنس کے سلسلے میں گیا تھی۔ اس نے حدو لا ترک بریگیڈ کا ذکر کیا اور ترکی کی جمہوریت کا۔ میس نے جز ل فخری پاشا کا قصدا سے سایا جومیرے والد کے بہت بیارے دوست تھے اور جزل انور پاشا اور کا مل اتا ترک وغیرہ وغیرہ وغیرہ و اس کے علاوہ ہندستان کی ساری خلاف ترک کی کیا دارت کی خاص دلچیں کا اعلیاری خاص دیجی کا اخرار کیا جورا سے نورے جو بر کیا تھی تھیں کیا تو کرے ماص دیجی کا حرف یواین او میں اپنے کیا مکا تذکرہ کرتا رہا۔ پھراس نے قدرے جذباتیت سے اپنی پوڑھی ماں کا ذکر کورتا رہا۔ پھراس نے قدرے جذباتیت سے اپنی پوڑھی ماں کاذکر

کیا جو بیارتھی اور جس نے اس کی روا تکی کے وقت کہا تھا کہ میرے بیٹے میں تم کوآ زادی اور سپائی کی فتح کی خاطر کوریا بھیج رہی ہوں، کا مران لوٹنا!! بیٹوں کولڑائیوں پر بھیجنا ترک ماؤں کی انچھی خاصی ہو بی اور عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ میں نے اس کی مال کی خیریت دریافت کی۔

ادھردو برطانوی بیٹھے ہیں۔ہم فلاں فلاں کوسبق سکھا دیں گے۔وہ آپس میں کہدرہے ہیں۔ تذکرہ غالبًا تیل کا ہے۔

مڑک پر جنگلے کے سہارے ایک بہت کم من پنجا لی ہندولڑ کا کھڑا ہے جانے وہ یہاں کدھرے آ نکلا۔وہ انگریزی نہیں جانتاحتی کہارد دیجی مطلق نہیں بول سکتا۔

سبزی پہاڑیوں کی ڈھلان پر پھیلا ہوا اور سمندر کے کنارے بھرا ہوا ہوا ہیروت دھوپ میں جگمگار ہاہے۔ سمندر نیلا میڈی ٹیر نین! نیلے میڈی ٹیر نین اور لبنان خداتم دونوں کواپنے حفظ وامان میں رکھے!!لبنان ......!خلیل جران کے ملک ہم بہت بیارے ملک ہو۔ بیسب بہت بیارے لوگ میں۔ بیسارے انسان جوفیل جران کی کہانیوں کے کردار ہیں۔

لبنان کی کیتھولک لڑکیوں کا ایک گروہ سمندر کے کنارے والی سڑک پرے شہلتا میری سمت آرہا ہے۔ غالبًا وہ لوگ میری ساری کو قریب ہے دیکھنا جا ہتی ہیں۔ دھوپ میں ان کے سنہری اور جا کلیٹ بال جملسلا رہے ہیں۔خوبصورت چروں والی کیتھولک لڑکیاں عربی میں ایک دوسرے سے آہتہ آہتہ با تمی کردہی ہیں۔ تذکرہ ساری کا ہے۔ تم انگریزیا فرنج بول لیتی ہو؟ میں ان سے پوچھتی ہوں۔

فرنج ویری گذانگش نو ............. پھر وہ کھلکھلا کرہنتی ہیں۔اُن کی راہبہ جوخود بہت کم عمر اور خوبصورت ہے ہسکون ہے مسکر اتی ہے۔

یبال دوردور انجیر اور زینون کے درخت ہیں جن کے جینڈوں میں صدیوں پرانی کیتھولک فافقا ہیں چھی ہوئی ہیں۔ جن کی ست جانے والے ساید وارخوابیدہ راستوں پر سے بھی کمجی کوئی بیکارڈیا جیپ تیزی سے اس الوبی سکون کومنتشر کرتی ہوئی گزرجاتی ہے۔

فاسفورس پرسورج غروب ہور ہاہے۔سارے میں شفق پھیل گئی ہے۔اس شفق میں اباصوفیہ کے مینارنظروں سے او مجل ہوتے جارہ ہیں، مارمورہ کے پانیوں پردوشنیاں تاجے تا چے تھک گئی ہیں اور اس شفق کے دھند لکے میں سارا مشرقی یورب ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن نظروں کے سامنے

اليس، جرمنی \_ المانيه! (واوالمانيه!!) يون، كولون ، فريك فرث \_ فراولین کیا جاہے ....؟ ایک ویٹر جھک کر یو چھتا ہے۔

فرادلین کے بیارے بھائی فراٹز ،تم تو ہٹلر یوتھ میں تھے نا؟ اب میں تم ہے کیا بتاؤں مجھے کیا چاہیے۔ بڑاکنفیوژن ہے بھائی بڑاکنفیوژن ہے

416

مجھے بہال سے آ کے جانے دو۔

بلجیم ۔ کیا خوبصورتی ہے، کیا نفاست ہے۔ برسکز، برسکزگر جاؤں میں شام کی عبادت کے لیے تھنٹے نگارہے ہیں۔ان کی گونخ شال کے کہرآلود سمندروں پر پھیلتی جارہی ہے۔

حضرات میرے پاس وہ کیمرہ نہیں ہے جو کہ میں نے برسلز میں خریدا، ہوتا تو کمانڈ رفلاں کے ساتھ میں اس کے متعلق تبادلہ خیالات کرتی۔اول تو مجھے فوٹو گرانی اچھی طرح سے نہیں آتی۔دوسرے میں کا گرائی اس کے متعلق تبادلہ خیالات کرتی۔اول تو مجھے فوٹو گرانی انجھی طرح سے نہیں تھوریں اتارتی بھی تو وہ کسی کام کی نہ ہوتیں کیوں کہ میرے پاس وہ ٹورسٹ رویہ نہیں جس کے ساتھ یہ تصویریں تھینچ کر گھر خطوں میں بھیجی جاتی ہیں۔

لہٰذا ناظرین،اب میں ہاسم سِحانہ،لندن لیٹر بےتصویر کا آغاز کرتی ہوں۔ دیبا چختم ہوا۔

## 公公公

حضرات! اس ہوٹ رہا ، دیوزاد پری پیکرعروس البلادے ہمارا کتناصد یوں کا پراتا قبلی وروحانی تعلق ہے۔ ذری آ نربیل جان کمپنی کا خیال کیجے کہ جبٹی آف لندن کے تاجر مدراس اور بنگالے کے لیے یہال سے تنگڑ اٹھاتے تھے۔ یا جب آکسفورڈ اور کیمبرج کے ہونہار فرزندوں کو سراج الدولہ اور شجاع الدولہ کے یاس ذرا کام سے بھیجا جاتا تھا۔ کیا کیا معرکے ہوئے ہیں کیا کیا تو پیس دفی ہیں اللہ اکبر پے الدولہ کے یاس ذرا کام سے بھیجا جاتا تھا۔ کیا کیا معرکے ہوئے ہیں کیا کیا تو پیس دفی ہیں اللہ اکبر پے چے سے یہاں کے کیسی کیسی واستہ ہیں؟ چارس ڈکٹز کے ناولوں کے علاوہ رڈیارڈ کپلنگ اور فیسٹن چرچل کے اوراق بھی ان گلی کوچوں میں بھرے ہوئے ہیں۔

یوں اندازہ لگا لیجے کہ پچھلے استی سال ہے ہمارے نوجوان یہاں ادب، قانون اور طب سیھنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ یہاں ہائیڈ پارک میں کھڑے ہوکرانھوں نے شعلہ بارتقریریں کی ہیں۔ لندن مجلس اور قبوہ خانوں اور Embankment پر آزادی کے خواب دیکھیے ہیں۔ وائٹ ہال کے دروازوں پر پہنچ کر جدو جہد کی ہے۔ ہمارے نیتاؤں نے گول میز کے گرد بیٹھ کر برطانیہ کی طاقت سے نکر لی ہے اور بہنچ کر جدو جہد کی ہے۔ ہمارے نیتاؤں نے گول میز کے گرد بیٹھ کر برطانیہ کی طاقت سے نکر لی ہے اور اب خداوند تعالیٰ کی عنایت دیکھیے کہ بالآخر ہم آزاد ہوئے۔ بچ ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔

ہماری آزادی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے کا ندھوں ہے گویا ایک باراتر گیا۔اب ہم یہاں ایک بلکے میلکے ضمیر کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارے نیتا اب لڑائی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ جنگم پیلیس کی

گارڈن پارٹی میں شریک ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔اباگرکوئی لینڈلیڈی ہمارے کا لےرنگ پراعتراض کرتی ہے تو ہم مطلق اس کا نوٹس نہیں لیتے بلکہ جی بھر کے اس کے کمروں کوگندہ کرتے ہیں ،اس کے وال پیپرز برسیا ہی کے چھینے گراتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعداس کے بردوں سے اکثر نظر بچاکر انگلیاں بھی یو نچھے لیتے ہیں۔

یں سباس لیے کہ ہم آزاد ہیں۔ بھلا ہم میں اور مثلاً ۔۔۔۔۔ مثلاً کی اور آزاد توم میں کیافرق ہے؟

اے موسنین! اس وقت اس ملک میں کفر کی اس آبادگاہ میں چالیس ہزار کلمہ گور ہتا ہے، کئی مجدیں ہیں۔ ایک آ دھ فرز ند کلیسا بھی گاہے بگاہے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے ملاح ہیں جو مختلف بندرگا ہوں میں رہتے ہیں۔ مزدور ہیں جو شال کے سارے صنعتی مرکز وں میں موجود ہیں۔ صرف شہر لندن میں نوے ہندستانی اور پاکستانی ریستوران ہیں۔ ہمارے ان گنت لڑکے اور لڑکیال یہاں کے کالج میں تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ پھر ہماری بیگات ہیں جب کوئی خاتون زرتار 'غرارہ'' کی ایس سے سنے سڑک پرے گزرجاتی ہیں تو واللہ دیکھنے والوں کی طبیعت گلیڈ ہوجاتی ہے۔

م نے وض کیا تھا نا ..... بری مجمالہی ہے۔

انڈیا ہاؤس کی عظیم الشان ممارت میں جہاں ہمارے نادر قلمی نیخے ، مغل تصویریں اور سارے تہذیبی خزانے محفوظ ہیں۔جس کی دیواروں پر سے میرے گوروا بل ایم سین کے بنائے ہوئے فریسکوز کی تصویریں خاموثی سے بیچے جھائتی ہیں۔مہارانی جھائسی کے جانشین ، نئے بھارت کی سررنگ بالا کیں اینے دیش کی سفارت کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ تلک جینی منائی جاتی ہے۔

جى بالىسىي بالكل ايكنى دنياب

لندن کی کلچرل زندگی میں آرٹ کی نمایشوں ہتھیڑ ، اوپیرا، بیلے اور کونسٹر کے ساتھ ہندستانی رقص کے مظاہر ہے بھی ایک اہم جیثیت اختیار کر بچلے ہیں اور اب غالبًا'' آن' کی کامیا لی کے بعد سے ہندستانی فلموں کو بھی وہی مقبولیت حاصل ہوجائے گی نمی جو پیچیلے دنوں یہاں آئی ہوئی تھی اسے یہاں کے پریس نے کافی پبلنی وی اور برطانوی اور امریکن پروزیومروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

میں نہ میں نہ میں نہا ہیں گی دی اندار سے متعلق کے عاض کر بدار ہے ہوئی کہ اسے متعلق کے عاض کر بدار ہوئی کے باتھوں ہاتھ لیا۔

نمی کے ذکر پرخیال آیا کہ انگریز کی نفسیات کے متعلق کچھ عرض کروں۔

"آن" آیک بوٹس فلم ہے۔ جمجے یقین ہے کہ آن کے مقد بلے میں "ہم لوگ" یا" دھرتی کے اللٰ "بہاں آیک روز بھی نہ چل یا آلی۔ ہندوستان کے متعلق جوتصور یہاں صدیوں سے موجود ہے یعنی مہار لہد کے ہاتھی گھوڑ ہے اور مکواروں کی لڑائیاں اور سونے محاات و غیرہ وغیرہ ، وہ سب اس فلم میں بخیر وخوبی چش کیا گیا ہے۔ لہٰذا تا تنفیس برج میں کام کرنے والی ٹائیسٹ لڑکی اور ٹی لندن کا بنک کلرک خوش خوش کھر لونے ہیں کہ انحوں نے ہندستان یعنی مشرق کے گیمرکی ایک جھلک دکھے لی۔ مجھ سے یہاں کے خوش کھر لونے ہیں کہ انحوں نے ہندستان یعنی مشرق کے گیمرکی ایک جھلک دکھے لی۔ مجھ سے یہاں کے

ایک بہت بڑے اظلیح سکل اور بڑے مشہور فلم کرئیک نے کہا کہ عالمگیر نمایش کے لیے فلم بنانے ہے پہلے آپ کے ڈائر کٹر محبوب کو اطالوی فلم'' با بیکل چور' دیکھنی چاہیے تھی یا دو چار فرانسیسی فلمیں۔ ہیں نے عرض کیا کہ پہلے ہالی دوڈ کے ان سارے ڈائر کٹر وں کو بھی'' سائیل کا چور' دکھائے جو'' قسمت' اور ''دمشق کا چور' اور'' سلیوگرل' اور'' بغداد کا چور' جیسی تصویریں بناتے رہتے ہیں یا جن حصرات نے ''دمشق کا چور' اور'' سلیوگرل' اور' بغداد کا چور' جیسی تصویریں بناتے رہتے ہیں یا جن حصرات نے ''درکم'' تیار کی ہے۔ محض مسٹر محبوب کی ذبخی تربیت کے آپ اسے خواہاں ہیں۔

انگریزوں کی اس مخصوص نفسیات کا سب سے بڑا عکاس ان کا پریس ہے سنتی اور تہلکہ ان کی مرغوب ذبئی غذا ہے۔ صرف بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ٹائمنر مانچسٹرگار چین یا نیواسٹیٹس مین اینڈ نیشن پڑھتا ہے۔ اکثریت کے لیے وہ اخبار نکلتے ہیں جن میں آئی، مار پیٹ، اغوا، ڈکیتی، اور اسکنڈلز کا ذکر ہوتا ہے۔ ارسٹوکر لی اب یہاں آخری سانس لے رہی ہیں لیکن اب بھی عوام کو پیڈبر پڑھ کرا چھا معلوم ہوتا ہے کہ ''لارڈ فلال کے بیٹے آخریبل فلال نے کل رات مے فیئر میں اپنی پارٹی کے لیے خمیین کی آئی بوتلیں پیرس سے منگوالیس اور اسپین کی خانہ بدوش رقاصا وی کو بذریعہ ہوائی جہاز چھے تھنے کے لیے میڈرڈ سے بلوایا۔ پارٹی صبح کے پانچ بجے تک جاری رہی یا یہ کہ کا وَنٹس فلال استے منک کوٹ لے کرا طالوی رپوراتشریف لے گئی ہیں۔''

ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ توام کوسیاست کی بعض بعض تفصیلات سے جان ہو جھ کر لاعلم رکھا جاتا ہے۔ ' خود یہ طبقہ گھوڑ دوڑ ، کتوں کی دوڑ ، اور فٹ بال ، پول اور کر کٹ کا اس قدرشیدائی ہے کہ اس کے مقابلے میں بین اقوامی صورت حال کی اے زیادہ فکر نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برطانوی عوام سیاست سے بالکل بے بہرہ ہیں۔لیکن ڈارتی ان کے لیے بہر حال چین سے زیادہ دلچے ہے۔

ویے ملایا کی دوسری بات ہے

بیلم اس طرح کے تعارف کے ساتھ امریکہ میں قطعی ندد کھلایا جاسکے گا۔

آ زادی تقریر کا دوسرامشہور ومعروف مرکز ہائیڈ پارک ہے جہاں لکڑی کے ڈبوں پر کھڑے ہوکر ساری دنیا کے سیاست دال، احتجاج کرنے والے، مصنف اور ادیب ہر زمانے میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاتے رہے ہیں۔ایک طرف کوئی صاحب کمیونٹ پارٹی کا پوسٹر لگائے جراثیمی جنگ کے متعلق کچے ارشاد کیا جارہا ہوگا۔دوسری طرف سوشلسٹ پارٹی کے نمایندے ابنا بیان دیتے ہوں گے۔ایک ست خداوند تعالیٰ کوسخت وست کہا جا تا ہوگا۔ان کے ساتھ ہی دوسرے اسٹینڈ پر یسوع مسے کا پیغام پیش کیا جا تا ہوگا۔ایک روز ایک نومسلم انگریز اورایک پاکستانی مولوی صاحب بھی جوش وخروش سے پچھ فر مارہے تھے اور جمع تیقیے لگارہا تھا۔

مقرراورسامعین کے مابین تکرار بھی ہوجاتی ہے۔ مجمع ہرایک کی سنتا ہے اورای طرح تیقیے لگا تا آگے بڑھ جاتا ہے۔

پچھلے دنوں اخبار فروخت کرنے والوں نے طے کیا کہ وہ ڈیلی ورکر نہ بچیں گے۔ٹائمنر نے اس پر برداز ور دارنوٹ لکھا کہ بیدرو بی غلط ہے۔اگر وہ ڈیلی ورکر نہ بچیں گے تو ہم ان کوٹائمنر بھی بیچنے کے لیے نہ دیں گے۔کیوں کے بیدویہ جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے۔

کل کوٹائمنریا کسی اوراخبار کے لیے بھی بہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ آزادی تحریر پایندہ باد۔ چنانچہ اخبار پیچنے والوں کوا پنافیصلہ واپس لیمنا پڑا۔ یہ برطانوی اصول پرتی کی ایک مثال تھی۔ تصویر کا دوسرارخ یہ ہے کہ اس کے باوجود پہلے کی طرح اب بھی یہ اخبار ہر نیوز اسٹینڈ پر آپ کودستیا بنہیں ہوسکتا۔ ایسٹ اینداور چورا ہوں پر یارٹی کے افرادا سے فروخت کرتے نظر آ جا کیں گے۔

اسٹینڈ۔۔!! پکیڈ کی ہے ٹیوب میں بیٹے کرآپ وائٹ چیلی یا اسٹینی گرین اتر ہے۔ ہیں پھیں منٹ کے اندر آپ دوسری و نیا میں موجود ہوں گے جہاں بمباری ہے تباہ شدہ محلے موجود ہیں اور وحوکی سے جلے ہوئے مکانات اور تاریک گلیاں۔ جہاں کی سڑکوں پر ہے آپ رات گئے تباگز ریے تو اب آپ کی جیب ضرور تر اش کی جائے گی ............ اتسوں نے اپنی بمباری کا نشانہ خاص طور پراس علاقے کو بتایا تھا۔ جہاں لندن کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی گئجان آبادی واقع ہے۔ یباں کو بتایا تھا۔ جہاں لندن کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی گئجان آبادی واقع ہے۔ یباں کوئی کوئٹ نہیں ہے۔ ہر شخص دوتی کی موڈ میں رہتا ہے۔ افلاس اور گندگی کے معالمے میں میعلاقے ہمارے اپنے گئوں ہے۔ کچھ کم نہیں ہیں۔ یبال انگنت ہندستانی ، پاکستانی ، اور لئکا کے مزدور رہتے ہیں برسوں سے رہتے آئے ہیں اور اس آبادی میں مدم مو گئے ہیں۔ ان کے لباس بھی اسٹے ہی بدنما اور شکتہ ہیں۔ جہاں برسوں سے رہتے آئے ہیں اور اس آبادی میں مدم ہو گئے ہیں۔ ان کے لباس بھی اسٹے ہی بدنما اور شکتہ اتوار کے روز دن بحر جاز کی موسیقی بجی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نگر ولڑ کے ایکٹے رہتے ہیں۔ ایک اتوار کے دوز دن بحر جاز کی موسیقی بجی ہو۔ اس میں دیوار پر پرانامسلم لیگ کا کیلٹر رائک رہا تھا۔ جس پر قائم می انسان دورہ اگر پر دال جاتھ کی کے خانے میں ایک افلاس زوہ اگر پر دال والے خانے میں مصروف تھا۔ کاؤنٹر پر سے ساتھ الباسلہٹ کار ہے والا ویٹر چلایا۔ 'ون ٹی۔ ون

رول' ۔ عین مین کراچی کے بندرروڈ کا کوئی ریستوران معلوم ہوتا ہے۔ ڈورچٹر کلر بجز ، مے فئیر؟ جی اہاں۔ ان الف لیلوی جگہول کے علاوہ جن کے اند ر داخل ہوکر لوگوں کی عقل چکر اجاتی ہے اور آئلیس چکاچوند ہوجاتی ہیں ان کے علاوہ یہ جائے خانہ بھی موجود ہے۔ انگلتان محض دریائے ٹیمز کا مغربی کنارہ ہی نہیں ہے۔

اتوار کے روز ایسٹ اینڈ کی مشہور پیٹی کوٹ لین میں ہاٹ گئی ہے۔ وہی تھلے والوں کی بھانت بھانت کی صدا کمیں مونگ بھلی بیچتی ہوئی بڑھیا ، سیکنڈ ہینڈ مال کے انبار دورویہ نٹ پاتھ پر پڑے ہیں۔ وہی رنگ اور ماحول ہے جواہے بیارے نخاس کے بازار میں تھا۔

پھر بیگلیاں ہیں جن کی دونوں طرف شکتہ مکانات کے سلسلے ہیں جن کے دروازوں پر عورتیں بیٹھی دھوپ سینکتی ہیں اور سامنے بچے کھیل رہے ہیں۔کوڑے کے ڈھیر ملبے کے انبار،غریب یہودیوں کے عبادت خانے ، یہاں ہے تو کوئی پیکارڈیاس ہیم بھولے ہے بھی نہیں گزرتی۔

یہ منظر آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ ثال کے صنعتی مرکز وں میں شیفلڈ میں، گلاسگو میں، ویلز کی آبادیوں میں،سارے آئر لینڈ میں اور پھرچینل عبور کرنے کے بعدا ٹلی،اسپین اور یونان میں بیسارا پچھم ہے جس پر کہرہ چھایا ہواہے۔کہرہ جو پچھم کے سمندروں سے اٹھتا ہے۔

ینچ نیلامیڈی ٹرنینن جگمگار ہائے۔جس کی موجوں پر کاؤنٹش آفٹیڈل ڈوکی یاٹ تیرتی ہے۔ حسین کاؤنٹس آفٹیڈل ڈوم جو مارکئس آفٹو ڈل ڈو کے ساتھ پندہ منک کوٹ لے کراطالوی رپورا تشریف لے گئی ہیں۔

میری دوست حایانے مجھ ہے کہا۔ اس انٹرنیشنل سلم لینڈ ہے کم از کم ہم اپنے یہود یوں کو ذکال کر اسرائیل کے گئے ہیں۔ ہمارے اجتماعی فارم دیکھو ہماری ٹی موسیقی ، ہماری کلچر، ہمارا جذبہ نیا ملک ہے۔
نی اجتماعی طاقت جو پر انی تاریکی کی طاقتوں ہے فکر لے رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اور پاکستان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہتاؤہم میں اور پاکستان میں اور عربوں میں کیا فرق ہے۔ وہ خاموش ہوگئی۔ دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہتاؤہم میں اور پاکستان میں اور عربوں میں کیا فرق ہے۔ وہ خاموش ہوگئی۔

- ہم نے کئی بارکوشش کی کہ عربوں کے ساتھ مصالحت کرلیں۔ لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاخسانہ کھڑا اسلام سینہ ہو ہوں اور یہود یوں میں باہمی مفاہمت مجھوتہ اور امن نہ بیدا ہوجائے۔

- وہی ہندوسلم مسئلہ تھا۔ حایا نے پھر کہا۔

- وہی ہندوسلم مسئلہ تھا۔ حایا نے پھر کہا۔

اب وہ چپ چاپ بیٹی ہے۔ حایا کاف من ، روی نژاد ہے۔ یوکرین میں بیدا ہوئی تھی۔ بارہ سال کی عمر سے اس نے فلسطین کی اعڈر گراؤ عڈتح کیے میں کام کرنا شروع کیا۔ اس نے ڈبلن سے انگریزی اوب میں ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ حایا ہے حد خوبصورت لڑی ہے۔ ایک تو یہودی و یسے ہی دکش اور فرین ہوتے ہیں۔ اس لیے حایا کو کیمبرج میں بہت پہند کیا جاتا ہے۔ حایا یعنی حیا یعنی حیات ، عبرانی میں و بین ہوتے ہیں۔ اس لیے حایا کو کیمبرج میں بہت پہند کیا جاتا ہے۔ حایا یعنی حیا یعنی حیات ، عبرانی میں

حایازندگی کو کہتے ہیں۔

کین میں بن اسرائیل کی ٹی زندگی کے اس مبل ہے ہروقت البجی رہتی ہوں۔ میں حایا کو بھی معافی نہیں کر میں اس نے اپ دتی ہموں ہے کتنے عربوں کی جان لی ہوگی میسوچ کر جھے اس کے وجود ہے فقرت ہوجاتی ہے۔ وہ اطمینان ہے بیٹی پیانو پر کیکوہ کی بجاتی رہتی ہے۔ جب وہ جذباتی ہوجاتی ہوتا ہو رہی گانے الا ہے شروع کر دیتی ہے۔ روی اس کی مادری زبان ہے۔ عبرانی خربی اور سیاس ،اگریزی اوبی اور نی گانے الا ہے شروع کر دیتی ہے۔ وہ بڑی کئر اپنی پرنش ورت ہے۔ فلسطین کی جنگ کے زمانے میں کئی وفعہ برطانوی فوت نے اس کی کھرل زبان ہے۔ وہ بڑی کئر اپنی پرنش ورت ہے۔ فلسطین کی جنگ کے زمانے میں کئی وفعہ برطانوی فوت نے اس کی پٹائی بھی کی ۔ سیاس طور پر وہ اشتر اکی ہے۔ اس کا باپ اسرائی حکومت کا ایک اہم رکن ہے۔ قصہ مختصر سے کمان سرومزات انگریزوں کو وہ بحثیت بجموعی کافی پر اسرار اور پرکشش فظر آتی ہے۔ یا بندہ باز' حایا یعنی حیات۔

اس وقت حایا ڈاکٹر الف طرے ایلیٹ کے معاطے میں الجھ رہی ہے۔ ڈاکٹر الف طربمبرگ کا اظلیحو نئل ہے۔ ججھے دہ بمیشہ نمستے کہتا ہے اور کماری کہدکر پکارتا ہے۔ کیوں کہ منسکرت اور کالی داس کا وہ بہت بڑا عالم فاضل ہے۔ سمات سمال تک وہ مشرتی محاذ پر روسیوں سے لڑتا رہا۔ روس میں نظر بندی کے زمانے میں اس نے پہلی بار' جرم سزا'' کو پڑھا۔ اب وہ بمبرگ میں ادب کا پر وفیسر ہے۔ بروشلم کی اسکیحو نئل جایا گیجو نئل سے بالکل نہیں بنتی ۔ کیوں کہ حایا کو جرمنوں سے نفرت ہے۔ ڈاکٹر الٹ طرکی عدم موجودگی میں وہ اکثر بھے ہے۔ ذراد کیھوتو اس منحوس مباکوی کالی واس کے بیچے کو۔ یوکرین میں اس نے کتے روی میرودیوں کوموت کے کھا شاتا را ہوگا۔۔۔۔ یوکرین جو میراوطن ہے۔

یوکرین تمحاراوطن کہاں ہے آیا؟ تم امرائیلی ہو؟ میں اس ہے بگڑ کرکہتی ہوں۔

اب ہم خطرناک پانیوں کی طرف سنر کررہے ہیں۔!! رونلڈ دومراسگریٹ رول کرتے ہوئے آ ہت ہے کہتا ہے۔ رونلڈ برطانوی ہے، نسلا انگلوسیکسن اس گروہ کا ایک اور انگلکجو سکل، سارے جدید انگریزی ادب پروہ بھی ہم سب کی طرح بے تحاشا حادی ہے اور اپنے آپ کوڈاکٹر لیوس سے زیادہ سمجھدار نقاد خیال کرتا ہے۔ڈاکٹر لیوس سے جو کیمبرج کے بڑے گرووں میں سے ہیں۔وہ اکثر الجھتار ہتا ہے۔ تم برصغیر ہندگی ساری خرافات سیاست کا ذمہ دار محض جھے تخبر اتی ہو۔ یہ تمحاری بحول ہے۔وہ انگلی افعال کرتا ہے۔ وہ انگلی الفعال کرتا ہے۔ وہ انگلی میں انداز میں جھے سے خاطب ہوتا ہے۔

ڈاکٹرالٹ ملرکوسیاست کی خرافات سے چندال دلچی نبیں۔ وہ ٹیگور کے فلنے کے متعلق کرسٹفر لی سے پچے فرمارہ ہیں۔ کرسٹفر لی لویمک سینس کے رفقا میں سے ہیں اور جدید شاعروں اور نقادوں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

نيكور ثيكور چلاتے ہيں۔آب نے مجى ابن خلدون كامقدمه بر حاب؟ ميں غصے سان دونوں

قرة العين حيدر: فن اور شخصيت

ے کہتی ہوں ..... شرق کا سارا ذہن وفلے فی محض ٹیگور ہی نہیں ہے۔ حضرت علی اور امام غزائی اور ابن خلدون اورا قبال كابهى تومطالعه يجي .....ليكن بهلاآب عيسائيون كاتعصب كب مع كا .....

ممخطرناک یا نیوں کی طرف .....رونلڈ آ منتگی سے تیسرا سگریٹ جلار ہاہ۔

چنانچه چارول اور بيخطرناك پاني بين اورجم سب ايك ناؤيس سوار بين \_

کیم آہتہ آہتہ بہتا جارہا ہے۔ تیرہویں اور چودہویں صدی کے کالجوں کے پیچھے ہے ہے سيرول برس سے يونى بہتا آيا ہے۔اس كے دونول طرف برم روز كھلے ہيں اور بے انتبا سر سبز درخت ہیں۔ موسم بہار کے سارے محلول المرہے ہیں۔ ویلنگ ونور کی شاخیں یانی کی سطح پر جھکی رہتی ہیں۔ صدیوں سے پھول اور یہ پرانی دیواریں اور یہ بل، بیانڈرگر یجویٹ بحثیں سنتے آئے ہیں۔ بے حدیر سکون --اور بے تحاشا خوبصورت منظر ہے جو کرممس کارڈوں اور کیلنڈروں پر منتقل ہو کر دنیا بھر میں فروخت ہوتا ہے۔ چیری کے درخت ہیں اور ان میں چھیے ہوئے کائج اور ٹی گارڈن گرانچسٹر ہے جہاں ر یوپرٹ بروک رہتا تھا۔ گرا نچسٹر گر جا کے قبرستان میں ریوپرٹ بروک رہتا تھا۔ گرا نچسٹر گر جا کے قبرستان میں ریو پرٹ بروک کے میموریل پرایک اکیلی ریچھ مرجھائی پڑی ہے۔

ا یک تیز رفارموٹر لا نج یونین جیک اہراتی زنائے سے سطح پرے نکل جاتی ہے۔ گڈ اولد یونین جيك !! كوئى آست عكمتا ب- مولى د عميرزاورا غرر يجيش كنارول يردوردورتك توليون میں منتشر ویک اینڈ منارہے ہیں۔ پانی کی لہروں پران گنت ڈونگیاں تیرر ہی ہیں۔ ابھی قریب ہے جو پنٹ گزری ہے۔اس کے سرے پر کھڑی ہوئی حایانے جوش میں آ کرزورز ورہے کوئی عبرانی لوک گیت شروع كرديا ہے۔جواسرائيل كے تحيوں ميں لڑكياں گاتی ہيں۔ ڈاكٹر الٹ ملرآ ہتہ آ ہتدا يک جرمن نغمہ الاب رہا ہے۔ ڈاکٹرنینسی روحانی گیت، گنگنانے لگتی ہے۔ انٹرنیشنل مفنی شروع ہوجاتی ہے۔

نینسی آ تکھیں نیم واکیے اپنے وطن جنوب کے plantation کے گیت گار ہی ہے۔

ڈاکٹرنینسی کارلن۔ بیمیری دوسری بیاری دوست ہے۔اس کی دادی جبٹی سلیوگر ل تھی۔ جے نیوادر لینز من فروخت کیا گیا تھا۔ اس کا باپ درجینیا میں پادری ہے نینسی کودرجینیا کے کسی کالج میں اعلاقعلیم حاصل کرنے کی اجازت نبیں تھی۔ لبذااس نے شال کی کسی یونیورٹی میں جا کر پڑھااور امریکن ناول میں نیگروپاوری کے کردار پر مقاله نکھ کراس نے کولبیا ہے ڈاکٹریٹ لیا۔اب وہ جنوب کی کمی بہت بڑی ٹیگرویو نیورٹی میں ادبیات کی پروفیسر ب فینسی مروقت بشاش رہتی ہادر بات بات پرزورز ور سے جہتے لگاتی ہے۔

" دیکھو .....تم لوگ ہمیشدا بی مظلومیت پر بسورتے ہواور زندگی سے بیزار نظرآ تے ہولیکن نینسی کودیکھو۔اس کی قوم نے کتے ظلم سے ہیں اور یہ کس طرح ہرسے ہنتی اور دوسروں کو ہناتی رہتی ہے۔ عالانکہ یہ بھی اپنی سیاسیات اوراپے کلر پروہلم کے بارے میں تمھاری بی طرح صاس ہے ..... بلکہ اس نے تم سے زیادہ دکھ سے ہیں ....رونلڈ جھے کہتا ہے۔

نینسی واقعی بہت عظیم ہے۔ ہمارے ساتھ تین چارامریکن اور ہیں جوسب کے سب کی نہ کی مشہور یو نیورٹی ہے ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں یا کررہے ہیں۔ سب بڑے ذہن پرست ہیں مثلاً بیلا کارسل فریز رجو نیو یارک کے ایک مشہوراد بی رسالے کا جوائٹ اڈیٹر ہے اورامر یکہ کے نے نقادوں ہیں اس کا شار ہوتا ہے۔ لیکن ہم بھی ایک دوسرے سے سیاست کی بات نہیں کرتے۔ صرف ایڈ رایا وُٹھ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نینسی ان سب کی دوست ہے کیوں کہ بہر حال وہ بھی امریکن ہیں اور بڑی کی امریکن کیون ان سب کی دوست ہے کیوں کہ بہر حال وہ بھی امریکن ہیں اور بڑی کی امریکن کیون ان سب کی دوست ہے کیوں کہ بہر حال وہ بھی امریکن ہیں اور بڑی کی امریکن کیون ان سب کے ختاف ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں۔ نینسی حایا اور رونلڈ کی طرح اشتر اکی خیالات کی حالی نہیں ہے۔ امریکی طرز جمہوریت کی پرستارہے۔ پھر بھی اس سے گئی تھیجر تا اور کتنے دکھے وہ ختی نہیں ہے۔ امریکی طرز جمہوریت کی پرستارہے۔ پھر بھی اس سے گئی تھیجر تا اور کتنے دکھے وہ نئی رودوحانی نغمہ الا پ دہی ہے۔

نینسی کارلن بہت عظیم عورت ہے۔

کل ایک انگریز لڑکی نے بریک فاسٹ کی میز پر اس سے بہت بثاثت سے کہددیا "بلوٹو پسی....!!"

نینسی نے اس سے کہا۔'' دیکھوڈ ارانگ، مجھے معلوم ہے کہتم نے کسی بری نیت سے نبیں بلکہ مخض خوش دلی سے ٹو بھی کہدکر پکارا ہے لیکن آئندہ کسی نیگر وکواس نام سے مخاطب نہ کرنا''

"اوہ .....آئی ایم سوسوری ڈئیر ....." اگریز لڑکی نے جواب دیا اور خاموثی سے پارج میں مصروف ہوگئی۔

"تم نے دیکھا....." بعد میں نینسی نے مجھ سے مخاطب ہو کر آ ہت ہے کہا" یہ بالکل ای طرح ہے جب یہ لوگ نگر وعور تول کوٹو لیسی یا نگری کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں تم مجھتی ہونا.....میرا مطلب ہے کہ ..... "

"الفاظ میں کیار کھاہے .....!" وہلڈ نے ایک اور سگریٹ رول کرتے ہوئے کا بلی کا سوال کیا۔
"الفاظ .....؟ آپ کی چینی کو چائنا مین کیوں کہتے ہیں اور کیاتم کو پتہ ہے کہ لفظ ایشیا تک کے چیچے کتنی حقارت چیپی ہوئی ہے ....؟ " میں نے جواب دیا۔

"اوہو .....!!ای لیے ابتم لوگ اپنے آپ کوایشیا تک کے بجائے ایشین کے نام سے یاد کرتے ہو .....!!"رونلڈ نے کھا۔

> '' جی ہاں جناب ......!!'' میں غصے سے کودکر در یچے میں جا بیٹی۔ ''احچمااحچما۔ایشین ،ایشین .....ا! ٹحیک ہے؟''رونلڈ نے کہا۔ '' ٹحیک ہائے ......'' میں نے نقل اتارتے ہوئے جواب دیا۔

كتاب نماكا خصوصى شماره

سورج كُنْكُرزكا لج كے پیچے غروب ہوتا جارہا ہے۔ كورث يارڈ پرسائے طويل ہونے لگے ہيں۔ پٹرہاؤس کوئنز کالج ۔ایموظل سڈنی سسکس ۔ان ساری بحرانگیز عمارتوں پرتاریکی چھارہی ہے۔تاریکی میں ایسالگتاہے کہ ابھی ان صدیوں پرانے گھے پھروں والے کوریڈورز میں ہے قرونِ وسطیٰ کے راہب اورا سكالركا لے گاؤن سے معیں لیے ادھر سے ادھرگزرجائیں گے۔ان كمروں میں،ان سيرهيوں يراور ان کورٹ یارڈز کے درختوں کے نیچ کرسٹفر مایو، روجربیکن ، اولیور کروم ویل اور ان کے بعد کیٹس ، بائرن اور جانے کس کس نے اپنے طالب علی کے زمانے بتائے ہیں۔اس پراسرار نیم تاریک ماحول میں اب تک ذرای بھی تبدیلی پیدائیں ہوئی۔

كيم اى طرح ببتار بكا-

اب ہم اپنے گرینڈ کونسرٹ کی ریبرسل کردہے ہیں۔بارش ابھی تھی ہے فضامیں بھولوں کی دھیمی وسے خوشبو بہدری ہے۔ تیز سزگھاس نم ہاور پتوں پر سے بارش کے قطرے ینچ گرد ہے ہیں۔ بورپ کے کھیتوں اور کنجوں پر بھی یو نہی بارش ای طرح ہوتی ہے۔ پھلیند ہےاور کھرنی کے درختوں پر بخشی کا تالاب اس وقت پانی سے بالکل لبریز ہوجا تا ہے اور پیلے کنول وہاں تیرتے ہیں۔ گوئتی سے کا ٹھے کے بل سے لوگ چولائی اور بھوئے کے جھوے اٹھائے گزرتے رہتے ہیں ،ساون الا یاجا تاہے کیوں کہ اگست کا مہینا ہے۔ نو علجیا......!!؟ نینسی آہتہ ہے دریافت کرتی ہے، لان پر ہمارے ساتھی ادھرادھر کروہ بنائے گھاس پر بیٹھے پروگرام کے مختلف حصوں پرنظر ٹانی کررہے ہیں۔شاہ بلوط کی لکڑی کی دیواروں والے نیم روش کرے میں اس اسک کی مشق کی جارہی ہے جوہم نے ایلید کے" سونی اللسفیس" کی برودی میں لکھا ہے۔ ہم ایک ایک جملے اور سین پر قبقے لگاتے ہوئے جارہے ہیں۔ ایک امریکن لڑکی وامكن يرويبر بجارى ہے۔اس كے ساتھ انٹرنيشنل لاء كا اطالوى طالب علم كثار بجانے ميں مصروف ہے۔ آتش دان کے اوپر سے لیڈی سڈنی کی روغی تصویر کا ہلی سے جھا تک رہی ہے۔ جھول نے پندر ہویں صدى ميس يكالح قائم كياتها\_

رسل فریز دفرش پر پڑے ہوئے مھنگروؤں کو بڑے غور اور دھیان سے الٹ بلیث کر و کھے رہا ہے۔نینس کارلن بیانو پر تند بی سے وہ دھن بجانے کی کوشش کررہی ہے جو میں نے ناچ کی لئے کے لیے اے سکھائی ہے ....رے وا کے بندرابن مابانسریا کھوب کھوب بجادینا ....رے وا کے۔

رهيم تانا وحرى نا، تانا دهي رئ نادهيم .....سبل كرالاي كتع بي-

فيرفك ....!!رسل فريزرجل كرخوشى سے كہتا ہے۔

ان سفید تو موں کا آرکسٹرااب بندرابن کا گیت بجار ہاہے۔ بید طنیں انھوں نے آج تک نہ کی تھیں جو میں نے ابھی انھیں سکھلائی ہیں سب کے سب بچوں کی طرح اکسائیٹیڈ ہیں۔ ادہ بوائے .....!! نینسی چلا کر کہتی ہے۔ کیا کلچرل ہارمنی پیدا ہوئی ہے، داللہ .....!! میں سوچتی ہوں۔

شام كواى أيم فاسر محص في كتب بين بين بندستان كو بعلاكس طرح بحول سكتا بون؟

.... جمي مين .....! له مه سمة ...

لیں سر۔ میں کہتی ہوں۔ خصدہ آتمہاں الکھنا

خصوصاً تمحارالكحنوً\_

-10

تمحاری تہذیب۔

يى بر-

تمباري ساري جدوجبد

يس مر .... أو چرز فارؤ يموكر يي \_

فارسر كملك اكرنس يرتة بي-

سارے ایسٹ انگلیا، پرجنوبی انگلتان پرموسم گرما کے خوشگوار بادل چھائے ہیں۔ پھردھوپ نگتی ہے۔ سیزن این عرون پرہے۔ ویسٹ اینڈ میں بیٹر اسٹو ف، ایڈ تھا یوانز اور میری مارٹن کے کھیل ہے بناہ جوم اپنی اور تھنج رہے ہیں۔ شہرادی مارگریٹ نے نئے فیشن ایجاد کیے ہیں۔ کورٹ آف سینٹ جمیز سے ذرا پرے اوور سیز لیگ کی بھوری مہیب ممارت ہے جس میں بوڑھے آئی ہی ایکس اور نو آباد یات کے سابق گورزون بھر جپ چاپ واسکی چنے اور ٹائمنر پڑھتے رہتے ہیں یا بھی بھی اخبار پر سے سراٹھا کر گڈاولڈ ہے بورریز یڈٹی یا ڈیراولڈ جھتر منزل کلب کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جہاں ۱۹۲۰ء میں یا ۱۹۳۰ء میں کتنی دلچسپ برہم پارٹیاں ہوتی تھیں۔

ایک روز ایک پارٹی کے دوران میں نے ایک بہت بوڑھے انگریز کونوٹ کیا جوسب سے الگ تعلگ خاموش جیٹا جائے پی رہاتھا، اس کے ہاتھوں میں رعشہ تھا۔ میں نے بیالی اے اُٹھا کردی۔ تعلگ خاموش جیٹا جائے ہیں رہاتھا، اس کے ہاتھوں میں رعشہ تھا۔ میں نے بیالی اے اُٹھا کردی۔

آب بھی برصغير جا کھے ہيں ....؟ ميں نے يو چھا۔

ہاں! جاچکاہوں ..... جاچکاہوں .... اس نے پیانی کا بیتے ہوئے ہاتھوں سے سنجال کرا ٹھائی۔ کسی خاص جگہ .....؟

بميئ!

اجھا۔۔۔۔۔کسی ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں یا ایسے ہی ۔۔۔۔۔؟ میں نے اخلا قامکالمہ جاری رکھنے کی غرض ہے دوبارہ بات کی۔ نسب

نہیں .....ملازمت کے سلسلے میں۔ اوو .....آری .....؟؟ كتاب نماكا خصوصى شماره ٢٢١٠ قرة العين حيدر: فن اور شخصيت

نہیں،آ ری نہیں۔ تو کافی عرصہ رہے آپ ہندستان؟ ہاں،ہاں کی سال، کی سال۔ کیار کرتے رہےا تنے دنوں آپ وہاں .....میرامطلب ہے، جمیئی میں.....؟

کیارگرتے رہے اتنے دنوں آپ وہاں .....میرامطلب ہے، بمبئی میں ....؟ اوہ .....میں بمبئی پریذیدنی کا گورنر تھا۔

.....

ان انگریزوں کی تنہائی اب قابل رحم ہے۔ ان کے دوسرے ہم مرتبہ ساتھوں پر بھی زوال آچکا ہے۔ بڑے بڑے بڑے اڈ اور کاؤنٹ جن کے پاس لمبے چوڑے خطابات، طویل وعریض ریاسیں اور عظیم الشان محلات اور بیش قیمت کتب خانے الشان محلات اور بیش قیمت کتب خانے فروخت کر رہے ہیں۔ بہت سول نے اپنے محلوں کی نمایش شروع کردی ہے جن پر فکٹ لگا کروہ تما شائیوں کوا۔ پنے کتب خانے اپنے نفیس بیڈروم اور ڈرائنگ روم ایک مستعدگائیڈ کی طرح دکھلاتے مماشیوں کوا۔ پنے کتب خانے اپنے نفیس بیڈروم اور ڈرائنگ روم ایک مستعدگائیڈ کی طرح دکھلاتے بھرتے ہیں اور اس سے جوآمدنی ہوتی ہے، اس سے گھر کے خرج ہیں مدد لیتے ہیں۔ "موت کے محصول" نے ارسٹوکر کی کواقتصادی طور پر بالکل تباہ کردیا ہے۔

انگلتان کے لارڈ زاورلیڈیز کاز مانہ ختم ہوا۔ لہذا ہے مومنو!لازم آیاتم پر کہ عبرت پکڑو۔

اب آخر میں خان صاحب ہے بھی مل لیجے جو پچھلے تمیں سال سے لندن میں رہتے ہیں۔ جوش کے قربی عزیز ہیں جواپی ذات ہے المجمن ہیں۔ لی لی کے اردوسیشن میں ان کی وجہ ہے بردی رونق رہتی ہے۔ استے طویل عرصے کے ولایت کے قیام کے باوجودان کا لب واجہ اب تک ٹھیٹھ اور خالص اور دو والوں کا ساہے۔ اردو بولتے ہیں تو ہمیشہ تھیٹر کھیٹر اور ویسٹ مسٹر کو ویسٹ مسٹر کہتے ہیں۔ سنیما کو انہوں نے ہمیشہ بائیسکوپ ہی کہا۔ لکھنو کے پرانے واستان کو بول کے انداز میں قصے سناتے ہیں۔ ہمیں سال گزرے، ہمندستان کی آزادی کی لڑائی لڑنے یہاں آئے شے اور پھر بھی واپس نہ گئے۔ ہائیڈل پارک میں انھوں نے ہمندستان کی آزادی کی لڑائی لڑنے یہاں آئے شے اور پھر بھی واپس نہ گئے۔ ہائیڈل پارک میں انھوں نے ہمیں بغاوت کا علم بلند کیا۔ خلافت تحریک آرگنا کر کی۔ اخبار نکالے۔ لائیڈ جارج کے پاس بہنچ جاتے شے اور سے بھی بغاوت کا علم بلند کیا۔ خلافت تحریک آرگنا کر کی۔ اخبار نکالے۔ لائیڈ جارج کے پاس بہنچ جاتے تھے اور سے بھی بغاوت آزاد کیجے۔

اب بوڑھے ہوگئے ہیں اور دل شکتہ ہیں کہ جوسو جاتھا وہ نہ ہوا۔ پچھلے دنوں پاکتان گئے تھے۔
لیکن پرمٹ نیل سے کی وجہ ہے وطن مرحوم ہیے آ باد پہنچ سکے اور پھر لندن لوٹ آئے۔ ہر شخص کے دکھ در د
میں کام آنے کو تیار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اب صرف قصے کہانیوں ہیں ملتے ہیں یا چودھری محم علی ردولوی
کی حکایتوں میں اور چودھری محم علی کے قصوں کو بھی سمجھ کر بڑھنے اور سردھنے والے اب کم رہ گئے ہیں۔
موسم کر ما بھی گزرتا جارہا ہے۔ سیاح ٹریفلگر اسکوائر میں کیوتروں کو دانے کھلا رہے ہیں۔ فید
گیری میں پکا سواور راکل اکیڈی میں ڈاو نچی کی نمایش ہور ہی ہے۔ پکیڈ لی سرکس میں وہاں کی مشہور
عالم ''اسٹر نے واکر'' لڑکیاں حسین کپڑوں میں ملبوس ، او نچی ایڑی کے جوتے پہنے گہرامیک اپ کے

کونوں کھدروں یافٹ پاتھ کے کنارول پر کھڑی راہ چلنے والوں خصوصاً غیر ملکیوں کو ہلو ہینڈسم کہد کراپی اور متوجہ کرنے میں مصروف ہیں۔

پکیڈ لی .....ہان آف دی ورلڈ .....! مجمع بڑھتا جارہا ہے۔ سنیما گھروں کی کھڑ کیوں کے سامنے کیو گئے ہیں۔ایک خوبصورت جوان آ دمی جس کی ایک ٹا نگ او برے کئی ہوئی ہے۔ بھیک ما نگتا کیوں ہر فرد کے سامنے جاتا ہے اورٹو پی اتار کرسلام کرتا ہے۔ بہت کم لوگ اس کی طرف توجہ دیے ہیں۔ ہمے اس کے بکس میں کوئی بھی نہیں ڈالتا۔

"سلام ميم صاحب.....!" وه جاري سامخ آ كركهتا ہے۔

میری دوست فیروزجیں اس سے پوچھتی ہے۔'' کیاتم بھی ہندوستان میں رہے ہو؟'' ''نہیں ……میں ڈکرک فتح کرنے میں مصروف تھااس لیے ہندستان نہ جار کا!'' ووسٹراکر کہتا ہے۔ ''احجا ……!'' فیروز اس کے ڈبے میں میے ڈال دیتی ہے۔وہ ای طرح مسٹراکر تھینک یو کہتا

آ گے بڑھ جاتا ہے۔ '' ذِکرک فتح کرنے میں مصروف تھا'' ..... فیروز دہراتی ہے اور اب ویسٹ اینڈ کے تھیڑوں کے آگے بھیک مانگما ہے اور ابھی ایک جنگ اور ہوگی؟''

سائنے سے اطلافتک پاروالے سپاہیوں کا ایک غول گز رجاتا ہے۔ میں اور فیروز سنیما کے اندر جاکرلاروندد کیھنے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

لارون ....زندگی کامیری گورواند .....؟!!

تو بھائی فیروز سے سلطے ہیں۔ رات کو ہیں آگ کے سامنے اطمینان سے بیٹے کر فیروز ہے کہتی ہوں۔ سے ہمارا پرانالطیفہ ہے۔ یو نیورٹی ہیں ہم جب اکتھے پڑھتے تھے تو شام کو ہاسل کی ڈائنگ نیبل پر دن مجرکے سارے ضرور کی واقعات، یو نیورٹی پالٹیکس اور اسکنڈلز ایک سانس میں گوش گز ارکرنے کے بعد میں فیروز ہے کہتی تھی۔ تو بیسلسلے ہیں بھائی صاحب .....!!

اور بید کملا ہے بیہ صاحب ہندستان کی فارن سروس کی ایک بڑی ذمہ دارد کن ہے پر اب تک لگنا ہے کہ ابھی ابھی اپنی کلاس کا کوئی بیریڈ گول کر کے کالج سے بھاگی چلی آ رہی ہے۔اس کا فلیٹ چینسی میں ہے۔لہٰداِ آ رٹ وارٹ کا چکراس کے یہاں بہت رہتا ہے۔

کینیڈاکا انگلی سُل ارخ اور پیشکل سائنس کا اہر برنی بلینن برگ جامی رائے کی ایک تصویر کو بے دھیائی سے الٹ بلٹ رہا ہے۔ برنی آج کل بیک وقت دو کتا ہیں لکھنے میں معروف ہے۔ ایک کینیڈا کی اقتصادی تاریخ اور دوسری کچھاور ای شم کی چیز ہے۔ دونوں کتا ہیں بڑے پروگر یبونظر یے سے تعمی جاری ہیں۔ اپنی کم عمری کو چھیانے کے لیے ہروقت بے حد ہجیدہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ سے تعمی جاری ہیں۔ افوہ سے افسوں یہ ہے کہتم تو پچھم کے زوال پرست انگلی سیک ہجی نہیں ہو۔ کرونیل انگلی سیک ہوں۔ کو ایک ایک ہی نہیں ہوں۔

دراصل مجھے اس لفظ اللكي مئل مى سے وحشت موتى ہے اور پھر كنيڈا كى يەكلوق.....؟

افوہ ..... یہ کولونیل لوگ بھلا کیا کھا کر انگلکچو ٹیل بنیں گے۔ بُھائی جو تمھارے باپ کے چین اسٹورز ہیں کینیڈ ا میں اُنھیں میں مگن رہو ( ہرتی جب اپنی بے تحاشا طویل وعریض امریکن کار میں سڑکوں ہر ہے گذرتا ہے۔ خصوصاً کنٹری سائڈ کے قصبوں کی بتلی بڑکوں پر سے تو را ہمیررک کر کارکوغور ہے دیکھنے لگتے ہیں۔ امریکن کاریں انگلستان میں بہت کم نظر آتی ہیں۔انگٹش کاریں جوائن کے سامنے بالکل کھلونا ایسی دکھلائی دیتی ہیں۔راہ گیر چرت ہے امریکن کاروں کو بھی جھوکر بھی دیکھے چھوکر بھی دیکھے لیتے ہیں .....)

اور پھرکینیڈاکی اقتصادی تاریخ پرترتی پندنظریہ.....(جھگڑا جاری رہتا ہے) برطانیے ظلیٰ کے انقلابات .....! میاں انقلاب توایشیا میں آتے ہیں۔ دوسال میں ساری کایا پلیٹ جاتی ہے۔ مہینوں اور ہفتوں میں دنیا ادھرے اوھرکر دی جاتی ہے یہ تحوز ابی ہے کہ پہلے دوسوسال تک اعدر میل ریولیوش ہفتوں میں دنیا ادھرے اوھرکر دی جاتی کے بیتھوڑ ابی ہے کہ پہلے دوسوسال تک اعدام میں ہیں رہی گھٹا۔ پھر اسٹیم انجن جلے۔ پھر کو کلے کی کانوں کا سلسلہ رہا۔ بھائی دنیا کی تاریخ تو ایشیا میں بن رہی ہے۔ آیا خیال میں؟ میں کہتی ہوں۔

کیامیلوڈریمنگ ایروچ ہے آپ کی .....!! جم کہتا ہے ابھی ابھی جم اپنے ایبوی ایش کے دفتر والیں آیا ہے۔ جم بھی رونلڈ کی طرح انگریز ہے۔ جدید سنگ تراشی اس کا مشغلہ ہے اور چونکہ وہ بھی چیلتی بیس رہتا ہے لہذا اسے بھی اپنے آپ کو فذکار بجھنے پر بجبور کیا جا تار ہا ہے ، حالا نکہ وہ مُصر ہے کہ وہ ہے حد پر یکٹیکل آ دمی ہے۔ وہ بھی ہمیشہ تمسے کرتا ہے اور سارے قدیم ہندو فلسفے اس نے گھول کر پی رکھ بیں۔ گا ندھین طرز زندگی کا سخت قائل۔ دنیا کے سارے پروبلمز کا حل صرف اس نے دریافت کر لیا ہیں۔ گا ندھین طرز زندگی کا سخت قائل۔ دنیا کے سارے پروبلمز کا حل صرف اس نے دریافت کر لیا ہے۔ وہ یہ کہ ہم سب کو تحق Cells بنانے چا ہمیں اُن بیس ہے۔ وہ یہ کہ ہم سب کو تحق گا۔ ای تحقی سادی اور پرسکون ہو جائے گی۔ ای تحقی سوسائٹ کی اصلاح کریں گے اور زندگی لامحالہ نہایت سیدھی سادی اور پرسکون ہو جائے گی۔ ای تحقی درجہ معرفت کی آئیڈیلزم کے چکر میں اِس کی غیرسیا می انسانیت پرست ایسوی ایش کی طرف سے پچھلے درجہ معرفت کی آئیڈیلزم کے چکر میں اِس کی غیرسیا می انسانیت پرست ایسوی ایش کی طرف سے پچھلے دون لیند اللہ والے عبایرش کرا چی گئے تھے۔ اُن میں فرانسی ، سوس و ٹی اور غالبًا انگریز مرداورور تی سے میں۔ یہ لوگ لاوکھیت میں کی مبنے مباجرین کے ساتھ رہے۔ دن رات لگ کرانھوں نے مکان تغیر کے۔ دن بجروہ این اور کی اور خالی بلندی سے واللہ ایس جم ہے کہتی ہوں۔

کے۔ دن بجروہ اینٹ اور گاراڈھوتے تھے اور رات کو چٹائیوں پر پڑ کرسور ہے تھے۔ کیارو حانی بلندی ہے ، واللہ .....!! میں جم کے کہتی ہوں۔

مصیبت یہ ہے کہ تم ندہبی بھی نہیں ہے لیکن انقلاب کا قائل نہیں۔ بڑا سخت Pacifist سے خیال میں سوویت یو بین اور مغربی ممالک دونوں تناہی کے راستے پر جارہ ہیں۔ اچھا خاصا جین مت کا چیار معلوم ہوتا ہے۔ بس ہرا کیک کو ممل شخصی آزادی اور امن حاصل ہونا جا ہے اور سب کوچھوٹے چھوٹے دیہا توں میں رہنا جا ہے۔ دیہا توں میں رہنا جا ہے۔

جم اگرخداپرست، ہوتا تو بڑا عمدہ رومن کیتھولک فادر ٹابت ہوتا گڈاولڈ تجم ..... کرشنامینن رٹائر ہو گئے ہیں۔ جب تک وہ ہائی کمشنر رہے پرانی انڈیالیک ہاؤس میں انھوں نے اپنی رہایش کے لیے ایک کمرہ لے رکھا تھا۔ جس میں ایک طرف چائے بنانے کا سامان رکھا تھا اور باتی سارے کمرے میں کتابوں اور اخباروں کے انبار بھر ہے رہتے تتھے۔ اور اب رات ہورہی ہے۔ سرک کے کنارے کنارے گھوضے والی لڑکیاں اور وہ ہوڑھے ہے کاری جوف پاتھ پر تلین چاک ہے تصویری بنا کر خاموثی ہے ایک طرف دیوار کے سہارے دن ون مجر بیٹے رہتے ہیں اور راہ کیرکودھندلی، پرامیدآ کھوں ہے دیکھتے ہیں، فٹ پاتھ کی ان تصویروں کے پنج کھتا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ بیش نے جھیل اور چاندنی رات کی تصویر بنائی ہے، لیکن چونکہ چاک ہے سارے رنگ اجا گرنییں ہو سکتے اور کاغذیا کیوس کے بجائے میرے پاس صرف بدف پاتھ کی زمین ہے۔ اس لیے تصویرالی نہ بن کی جیسا میں چاہتا تھا۔ اگر آپ کچھ دیتے جا میں تو میں رات کو کھا تا کھا کر سوسکوں گاگو میرے پاس رات کو کھا تا کھا کر سوسکوں گاگو میرے پاس رات گو ارتفی کے لیے کوئی جگہ ، یاسونے کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ مراکیس سنسان ہو چکی ہیں۔ زمین دوز ریلیں اپنی آخری مسافتیں طے کر رہی ہیں متوسط طبقے کے باولر ہیٹ اور چھتریوں والے انگریزا ہے اپنے گھروں میں قلعہ بند ہو چکے ہیں۔

کوئی سیاح اپنے دوست سے کر رہا ہے۔کیا بد غداق شہر ہے جہاں اتی جلدی رات ہو جاتی ہے۔ای لیے میں کل بیرس جارہا ہوں ..... شب بخیرلندن۔

لندن سور ہاہے۔ لندن جگ رہا ہے۔ کھڑ کیوں کے پردے گرادیے گئے ہیں ہا ہر خنک ہوا چل رہی ہے۔ کل سردی ہوگی۔ نیچے سڑک پرشام کا اخبار بیچنے والے آخری بچے کھیجے پر ہے سمیٹ رہے ہیں۔ جن کی سرخیاں تاریکی میں مدھم ہوتی جارہی ہیں۔ ایوا پیرون مرگئی۔ شاہ فاروق کو نکال ہا ہر کیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق رونے لگے۔ روسیوں نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔

ابسبسور ہیں گے۔ میں اور فیروز اور کملا اور حایا اور نینٹی اور اُن کے علاوہ رونلڈ اور الٹ کمر اور بر کی اور جم سبسوجا کیں گے۔ کیوں کہ آج کا دن بھی ختم ہوا۔ کل کیا ہوگا۔ بہی سوال ۱۹۳۸ء میں بھی سب کے سامنے تھا۔ لیکن سمامنے دیکھو۔اب دیوار پر کیا لکھا ہے ۔۔۔۔۔دیکھو۔۔۔۔! ابتمھاری خاطر کوئی ڈینیل فیصلے کے لیے نہ آئے گا۔

## ملفوظات حَاجَى كُل بأبابيكتاشي

رات بحرمیرے دریجے کے نیچ آ ذر بائیجانی ترکی میں قوالی ہوا کی صبح منہ اندھیرے آوازیں مرھم پڑیں اور کوہ قاف کے دھند کئے میں ڈوب گئیں۔

جب سورج نگلامیں نے سرائے کے باہر آگر آسان پر دخ کو تلاش کیا۔لیکن دخ کے بجائے ایک فاختہ ارارت کی سمت سے اڑتی ہوئی آئی۔ فاختہ کی چونچ میں ایک عدد خطر تھا۔صحن میں آگروہ اس سادار پر بیٹھ گئی جوانگوروں کی بیل کے نیچے ایک کونے میں تیائی پر رکھا تھا۔

فاختہ نے بتلیاں گھما کر چاروں طرف دیکھااور مجھ پراس کی نظر پڑی۔وہ بچعدک کرسادارے اتری لفافہ میرے نز دیک گرایااورکوہ ارارت کی طرف بھرے اڑگئی۔

سرائے کے مالک نے بغیر دودھ کی جائے فنجان میں انڈیل کر مجھے دی اور بولا'' حانم ۔ شاید رخ نے آپ کواطلاع بھیجی ہے کہ اس نے اپنی فلائیٹ یوسٹ یون کی۔''

" بوسكنا ہے۔ "میں نے جواب دیا۔" لیکن میراخیال ایبا ہے کہ بیان دکھیاروں میں ہے کی ایک کا خط ہے جواب لیت عزیز وں کی تلاش میں سرگردال ہیں۔ کچھ کو سے مجھے اس قتم کے پیغام مشرق ومغرب دونوں طرف سے اکثر ملاکرتے ہیں۔"

'' کوئی تعجب نہیں کیوں کہ جنگیں ہرسمت جاری ہیں'' سرائے کے سفید ریش مالک نے جو بالکل نالسٹانی کا حاجی مرادمعلوم ہوتا تھااور روی بلاؤز کی چری پیٹی میں ایک عدد مرصع نقلی پستول رکھتا تھا۔ اطمینان سے حقد گڑ گڑاتے ہوئے دریافت کیا۔'' حانم ۔ بیوالی جنگ کون ی تھی''؟

میں نے فنجان تخت کے کنارے پرر کھ کر خط پڑھا۔

تب میں نے طے کیا کہ وفت آگیا ہے کہ تلاش شروع کرنے کے لیے بالکل ابتدا کی طرف واپس چلا جائے۔

چنانچے میں نے اپناروز مرہ کا ماسک چبرے سے اتارا۔ حاجی مرادکو خدا حافظ کہا اور ارارت کی ست چل پڑی جوسا منے جگمگار ہاتھالیکن بہت دورتھا۔ میں دن مجر چلا گ۔ بہت ی دادیاں اور منزلیں طے کیں۔ بین غروب آ فآب کے وقت صوبروں میں گر ایک شفق رنگ چشمہ نظر آیا۔ اس کے کنارے ایک نیلی آ بھوں اور سرخ داڑھی والا منوبروں میں گھرا ایک شفق رنگ چشمہ نظر آیا۔ اس کے کنارے ایک نیلی آ بھوں اور سرخ داڑھی والا فقیر مراقبے میں مشغول تھا۔ میں نے بغورد یکھا وہ خواجہ سبز پوشنہیں تھا جیسا کہ ان علاقوں کا دستور ہے۔ اس کی سفید نمدے کی کلاہ اور دھاری دار چنے سے ظاہر ہوتا تھا

کرا گلے وقتوں کا بیکنا ٹی درویش ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ آفتاب اور بدر کامل دونوں افق پر موجود ہیں۔ صنوبروں پر رات کے پرند نغمہ زن ہوئے پھر سورج اور چاند دونوں جھیل کے پانیوں میں گر گئے جھیل کارنگ سیاہ ہوگیا۔ اس بزرگ نے آئیسی کھول کر مجھے دیکھا اور 'یا ہو'' کا نعرہ بلند کیا جو مجھے معلوم تھا کہ بیکنا ٹی

فقراكے سلام كاطريقہ ہے۔

دفعتاً اس پرمرد نے بولنا شروع کیا۔ جیسے کسی نے ایک غیرمرئی ٹیپ ریکارڈر چلادیا ہو۔اس نے کہا'' میں اس جیب روشن میں سفر کرتا ہوں جو نہ زمین کی روشنی ہے نہ آسانوں کی۔ جوانواراللی کی سات روشنیوں سے بنی ہے۔ سنو کہ زندہ ابھی سے مربیحے ہیں۔اور مردے زندہ ہیں۔ کھو پڑیاں جیلتے غاروں میں گار بی ہیں۔ جب ان کی آوازی سمندروں کا شورین جاتی ہیں میں اپنے بیکے پر منظر رہتا ہوں۔
میں گار بی ہیں۔ جب ان کی آوازی سمندروں کا شورین جاتی ہیں میں اپنے بیکے پر منظر رہتا ہوں۔
در میں اور میں دونے فی اللہ میں جی مقال میں اور خال میں اور کی میں میں در نالا

" میں رات دن خوف الی کی جَلّی میتا ہوں اور خالق کی رضامندی کی چکی میں ہے دانہ زکالیّا ہوں۔اے حانم۔آپ کیا جا ہتی ہیں؟"

"افندم" - میں نے عرض کی۔" ایک اجنبی عورت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ یہاں سے ہزاروں کیل دورا یک طوفانی دریا کے کنارے رہتی ہے اوراس نے لکھا ہے۔

دریاؤں کی موجیں لوٹ اوٹ آتی ہیں۔لیکن وفت نہیں لوٹنا۔ کیوں کہ زین بھی ہوگ ہے۔ خزاں کی ہوا کمیں چلیں۔اور جنگلوں میں او نچے درختوں کے ہتے سرخ ہو گئے۔شاخیں کھڑ کھڑا کیں اور دلدلوں میں جنگان طخیں چلار ہی ہیں د ماغ ہاتی ہے۔اور جسم ختم ہو گئے۔

"عرصه دوسال کا ہوا میراشو ہر غائب ہوگیا۔ میں با وری سب سے پوچھتی بھرتی ہوں کوئی مجھے کچھنیں بتا تا۔خاتون۔ آپ کور کوں کی سرز مین میں شاید کوئی واقف اسرار ل جائے۔"

جس وقت میں میدخط پڑھ کر سنار ہی تھی شمشاد کے درخت کے نزد یک کھڑے اس بزرگ نے ہاتھ سامنے باندھ کر سر جھکار کھاتھا۔

تباس فقیر نے ہاتھ آستیوں سے نکالے اور نظریں اٹھا کیں اور کہا۔'' ملک ہمنگری میں میرے جدا مجد حاتی آتی بابیکٹا شی کی درگاہ ہے۔ایک زبانہ تھا جب بخارا اور استبول اور البانیہ اور روبانیہ سے محلہ کوان کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے پاپیادہ ہمنگری جایا کرتے تھے۔اے حانم ۔اب میں وہاں

كتاب نعا كا خصوصى شعاره " ا

قرة العين حيدر: فن اور شخصيت

جاتا ہوں۔اور واپس آ کرشھیں اطلاع دیتا ہوں۔"

درویش نے ایک صنوبر کے ساہے میں کھڑے ہوکر آنکھیں بندکرلیں۔ چندلموں بعد آنکھیں واکیس اور بیاں گویا۔ واکیس اور بیاں گویا۔ واکیس اور بیاں گویا۔ حنوب بیا ہوا" میں نے ڈینیوب کے کنارے اس شکتہ درگاہ پر ماضی اور مستقبل کا نظارہ کیا۔ سنو۔ جب میراپر دادا حاجی عدنان آفندی ایک کارواں کے ہمراہ ملک خطا جاتا تھایار قند کے نزدی کے اور بولا۔" بیکناش قلی بینی بندہ خدا کے سلسلے کا ایک نو جوان فقیر ملا۔ اس نے حاجی عدنان کو پلٹ کردیکھا۔ اور بولا۔" آغا۔ فکر کرد۔ فکر کرد۔ مختاط ہو۔" اس کے بعد وہ شاہراہ کے کنارے آباد ایک نقشبندی خانقاہ کے دوسری طرف نکل گیا اور سمر قند میوزیم میں داخل ہوگیا۔ اب وہ سمر دروازے میں غائب ہوا اور اس کے جائب خانے کے ایک گلاس کیس میں کھڑا ہے اور اس کی قند، از بک سوشلسٹ سویت ریپبلک کے بجائب خانے کے ایک گلاس کیس میں کھڑا ہے اور اس کی آئکھیں کا بچے کی جیں۔ حانم میرے ساتھ آئے۔"

درویش نے اپنا عصاسنجالا اور جھا جھکا میر ہے سایے کی مانندمیر ہے آگے آگے چلے لگا۔ ہم جھیل دان کے کنارے ایک تکے پر پہنچے یہ تکیدا یک چو بی ممارت تھی جس کی چھت سرخ رنگ کہ تھی اور چاروں طرف سیب کے درخت تھے۔اس قلندر نے کہ اس لفظ کے معنی ہیں'' خالص سونے کی روح''، مجھے سیر ھیوں پر کھڑ اچھوڑ دیا اور ہوا کے جھونے کی ماننداندر چلاگیا۔

جب دہ دیرتک ہا ہرنہ آیا قربھے بہت ڈرلگا۔ ہیں دبے پاؤں در پیج کے نزدیک بینی اور اندر جھا نگا۔

تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک چوکور کرہ ہے جس کا فرش چوبی ہے اور جیت نبی جس کے شہتر سیاہ رنگ کے ہیں فرش برایک آ دربائیجانی غالیج پر دوبالکل ہم شکل درویش آ منے سامنے خاموش بیٹھے ہیں۔
ایک کونے ہیں چینی کا ایک فرخ اسٹور کھا ہے جس پر گلاب کے پھول بے ہیں۔ ایک شہتر ہے ایک طنبورہ آ دیزال ہے اور فرش پرایک نے رکھی ہے کہ مولا نا جلال الدین رومی کی روحانی بانسری کی نمایندہ ہے۔

و دونوں درویش چیپ چاپ بیٹھے رہے۔ پھر ان ہیں سے ایک اٹھا اور جنوب کی طرف رُخ کیا جو ججھے معلوم تھا کہ مدینہ منورہ کی سمت تھی۔ درویش کے اپنے سفید بیٹھ ہے کہ آ ذربائیجانی بھیڑوں کی اون سے بنا گیا تھا ایک چیوٹا سابھر نکلا۔ کہ المصطفیٰ اکثر بھو کے دہنے کی وجہ سے اپنی بیٹ ہی طریقت اون سے بنا گیا تھا ایک چیوٹا سابھر نکلا۔ کہ المصطفیٰ اکثر بھو کر ہنے کی وجہ سے اپنی ہی طریقت کی ایک رسم شروع کی۔ اس نے بیٹ کی گرہ باندھی اور کھولی اور چر باندھی اور کھولی اور در ہرایا۔ '' میں شرکو کی ایک رسم شروع کی۔ اس نے بیٹ کی گرہ باندھی اور کھولی ہوں۔ میں خود آ گئی میں بوڑھا باندھی اور خون الی کوکھولی ہوں۔ میں خود آ گئی میں بوڑھا کی دیا تہوں۔ میں بھڑ واکھاری کی درائی سے پر ہیزگاری کی فصل کا فیا ہوں۔ میں خود آگئی میں بوڑھا بون سے بیٹ بھولی ہوں۔ میں بخود آگئی میں بوڑھا بون سے بیٹ بھولی اور میں این روئی کیا تا ہوں۔

تب میں در یج سے چند قدم بیچے ہی اور آسان کی طرف مند کیا اور ایک اور بیکناشی مناجات

پڑھی۔ ''اے وہ جس کا کوئی نسب نامہ نہیں۔او بیکناش جوز مانے کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ جوشب
تاریک میں سنگ سیاہ پررینگتے چیو نے کی آ واز س لیتا ہے'' لیکن اب میں نے بڑی چالا کی ہے اپنے
پیغام کا اضافہ کردیا۔''او بیکناش! بس تو مظلوموں کی فریاد ہی نہیں سنتا۔''لیکن میری آ واز درویشوں کے
وظیفے کے شور میں ڈوب گئی۔وہ اب چلا ہے تھے۔''او نبی۔جس پر باول بمیشدا پناسایہ کے رہتے تھے۔
المصطفیٰ۔ و نیا پررتم فرما۔ رحم''' کریم اللہ سیا ہو''۔ کے بیکناشی نعروں سے کرہ گونی اٹھا۔
دوسرے لیمے وہ درویش کے نام ان کا حاجی سلیم آ فندی تھا، ایک صراحی اورکوزہ ہاتھ میں لیے
برآ مد ہوئے۔ حانم۔ اس برقشمت عورت کے لیے جو بچھ میں کرسکتا ہوں کروں گا۔ لیکن علی مرتضیٰ شاہ

ولایت نے کہاہے''جو بچے لکھا گیاہے ہمیشہ موجودرہ گا۔'' تب میں نے ایک بہت غیر متعلق بات حاجی سلیم ہے کہی۔ میں نے عرض کیا۔'' افندم ۔ میرے وطن میں جو یہاں سے ہزاروں میل دورہے، ہماری آبائی حولی میں جواب کھنڈر ہو چکی ہے، ایک تہ خانہ

عب ال المنظم ال

درویش نے سرجھکایااورروئے گئے بھرآنسوآستین سے پو بخیےاور خود بھی ایک تطعی غیر متعلق بات کمی۔ '' حانم'' حاجی سلیم نے فرمایا'' میں اس لیے روتا ہوں کہ قانون خداوندی کے مطابق میرا ہمزاد جواندر بیٹھا ہے۔ میرے مرنے سے ٹھیک جالیس دن قبل مرجائے گا۔ان چالیس دنوں میں کیا کروں گا؟ کیوں کہ وہ مجھے خبر دارکر تار ہتا ہے۔''

دفعتا حاجی سلیم پھر چلائے۔"مولائے کا نئات شاہ نجف نے فرمایا ہے۔ جو پکھیکھا گیا ہے ہے۔"

"افندم" میں نے عرض کی۔" او پروالوں کی با تیں تو میں نہیں جانتی گر جو پکھے یہاں تکھا جاتا ہے

اکٹر بے حد خطرناک ٹابت ہوتا ہے۔ کیوں کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے۔ ہر حرف کا ایک موکل موجود ہے۔"

درویش نے اثبات میں سر ہلایا۔

میں نے کہا۔'' جب اس صاحب زمال نے تھم نامے پر دستخط کیے تو اس لاکے حروف کے طاقتور موكل الركر يورب كى سمت كے اور انھول نے تباہى چيلادى۔ د ماغ پاش پاش موسے اورجسمول كے ير فيح الرسط افندم مين اس اجنبي عورت كوكيا جواب دول؟" " فكركرو\_فكركرو\_مختاط بو\_خبر دار بو\_"

"اس اجنبی خاتون نے لکھا ہے کہ اس کے خاوند کا نام ابوالمنصور تھا۔اوروہ تصویریں بنا تا تھا۔" "كياده اين كويرى بيانے كے ليے جنگل كى ستنبيں بھا گا"؟ حاجى سليم نے دريافت كيا۔ "جى نہيں۔ اجنبي عورت نے لکھا ہے كہ وہ ايك تالاب كے كنارے بيٹھا جنگلي بطخوں كى تصورين بناتار ہا۔"

''نہایت احمق تھا۔'' حاجی سلیم نے مختصرا کہا۔

"اور ہزاروں لا کھوں انسان، جنگلوں اور دلدلوں اور سرحدوں کی طرف بھا گے۔اور زمین ان کے بیروں تلے سے نکل چکی تھی اور سروں پر تکواروں کا سایہ تھا۔"

" كوئى تكوار تبيس سواذ والفقارعلي ك\_" حاجي سليم في بات كاني \_ میں خاموش ہوگئی۔

"كياجب قيامت آكى فخص مذكور تنها تها؟" حاجى سليم في دريافت كيا\_ "جنبیں \_مرگ انبوہ کے جشن میں شامل تھا۔"

"يكهالكاذكرب\_"

" ہرجگہ کا۔ شرق۔مغرب۔ ثال۔جنوب بیکناش کا چرہ ہرست ہے۔" حاجی سلیم نے غورے مجھے دیکھا۔'' حانم کیاتم ان میں سے نہیں ہوجوا یمان لائے؟''

میں نے بات جاری رکھی۔" اور لا کھول سرحدوں کی طرف بھا گے۔ وہ بہ حالت خموثی مشرق ہے مغرب کی جانب آئے اور ای طرح سر جھکائے پھروالی لوٹ گئے۔ تب میں نے بہت سوجا کہ یہ سب کیول ہوا۔اور مجھے یادآیا۔لکھاہے: جوانی روح کا حج کرےاس پرامرارمنکشف ہوجاتے ہیں۔

میں نے اپن روح کا جج کیا پر کچھ دریافت نہ ہوا۔"

'' حانم ۔ شاید تمحارے قلب پر کفر کی مہر گہری گئی ہے'' حاجی سلیم نے کہااور صراحی ہے تھوڑا سا یانی کوزے میں انڈیلتے ہوئے ایک بیکنائٹی دعا پڑھی۔ '' کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔اورمحراس کا رسول \_اورعلی اس کا دوست \_اورامام مبدی آخر الزمال \_اورموی کلیم الله اورعیسی روح الله \_ حانم اس بإنى مين ويكھو\_\_"

"كول-كياآب كوجام جشيدل كياب؟" من في ذراجه خلاكريو جها-

"حانم\_ياني مي ديمو"\_

میں نے دیکھا۔اور کہا۔افندم۔اس میں تو مجھے ایک عدد گھوڑا گاڑی نظر آتی ہے۔ لینی اشیح
کوچ۔ جو ایک جاپانی بل پر سے گزررہی ہے۔'' بھر دفعتا میں نے ریڈیویا ٹیلی ویژن کے
COMMENTATOR کی طرح جوش سے کہنا شروع کیا''اوراس گاڑی میں ایک کئے بتلی نوہ ماسک
پہنے بیٹھی ہے۔ اور کو چوان کا چرونہیں ہے۔اوراب ایک ناؤ جو وسیح دریا کے دھند لکے میں رواں
ہے۔اور کنارے پرنازگ سے پہاڑ اور بائس کے جھنڈ اور بید کے بودے۔اور بہاڑی کے دامن میں
بائس کا جھونبڑا۔اس کے برآ مدے میں ایک منحی انسان۔ برے کی داڑھی۔ بیٹے انسور بنار ہا ہے۔
افتدم۔ بیسب تو بچھزین سامعلوم ہوتا ہے۔

"زین بھی درست ہے۔ حانم ۔ اورغورے دیکھو۔ ناؤیا بکتر بندگاڑیاں۔؟"

"افندم-افندم-آپ كے بيالےكايانى سرخ بوكيا!"

"کریم اللہ ایا۔ کوزہ اٹھا کرس جھکائے سٹر حیال اتر سیب کے جھرمٹ سے گزرتے جھیل کے کنارے پہنچے اور دفعتا اس مثاتی اور بھرتی سے کوزہ ، دور پانی میں بچینک دیا جیسے کرکٹ کے کھلاڑی گیند بچینکتے ہیں۔ پچردہ تکیے پرواپس آئے اور سٹر حمی پر بیٹے کر کہنا شروع کیا۔

'' میں خوف النمی کی چکی چیتا ہول۔اور نفرت اور ظلم کو باندھتا ہوں۔اور محبت اور در دمندی کو کھولتا ہوں۔اورغیظ دغضب کو باندھتا ہوں—اے حانم ہندی— کیا پیخض ابوالمنصو را یک انسان تھایا ایک علامت؟''

"دونول"\_مى نے جواب ديا۔

حاتی سلیم نے سرجھ کا کردود بارہ رونا شروع کیا۔

" کیا میں اس خاتون کولکھ دول کہ وہ صبر کے تنور میں اپنی روٹی پکاتی رہے؟" میں نے پوچھا۔" افندم ۔اب میں شاہ جہاں آباد واپس جاتی ہوں ۔ آپ بھی استبول لوٹ جائے اور وہاں محلّه بیرایا توپ کا پومیں اپنا تکیہ مولوی آباد کیجئے یا خانقا واوغلوعلی یا شا۔"

" حانم -میرے دالیں جانے کے لیے اب کوئی ٹھکا نہیں ہے۔انتنبول کے دوسوچین سکیے نصف صدی ہونے آئی ایک صاحب الزمال کے تھم سے بند کردیے گئے۔

چندایک کے ماڈل گائب خانوں میں رکھے ہیں۔ یہ تقیر حقیر بھی ایک گلاس کیس میں کھڑا ہے۔'' حاجی سلیم نے کہا اور آنسو بہاتے رہے۔دفعتا میں نے نوٹس کیا کہ حاجی سلیم کی نیلی آٹکھیں کانچ کی تحییں۔ "ببرحال افندم آپ جہال کہیں بھی واپس جا کیں اس بیکناش ہے کہدو بچےگا کہ ہماری و نیایی،
مشرق ومغرب شال وجنوب میں ،اس کے قلیوں پر بہت ظلم ہوئے اور ہور ہے ہیں ۔اور دعا کرتے رہے۔
" ہم بیکنا شی تھن دعا نہیں کرتے ۔ حانم ۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ سیدھی سادی نماز؟ ہم نماز پڑھنے کو وار منصور پر چڑھتا ہوں ۔ اور فنا ہوتا ہوں ۔ اور زندہ ہوتا ہوں ۔
وار منصور پر چڑھنا سرکتے ہیں ۔ میں روز دار منصور پر چڑھتا ہوں ۔ اور فنا ہوتا ہوں ۔ اور ذندہ ہوتا ہوں ۔
چونکہ تم ایسا بھی نہ کر قیم سے کھمعلوم نہ ہوگا۔ میں روز اندخوا ہشات کو با ندھتا اور قناعت کو کھولتا ہوں ۔
خداصا بر ہے کیوں کہ تی وقیوم ہے ۔ بندہ بے مبر ہے ۔ کیوں کہ اس کی زندگی چندروزہ ہے ۔ اور وقت تیزی ہے گزرتا جاتا ہے۔"

تب میں نے ذرا ہے اولی ہے کہا۔''افندم۔ آپ کو ہپانیہ کے حاجی یوسف بیکناشی کا نام یاد ہے؟ پندرھویں صدی عیسوی میں وہ علیہ الرحمتہ اندلس میں موجود تھے۔ جب مسلمانوں پر قبرٹو ٹاان کا اور ان کے مریدوں کا صبر ورضا کسی کام نہ آیا۔''

عاجی سلیم نے میری بات کا مطلق نوٹس نہ لیااور کہتے رہے' میں انوار اللی کی روشی میں سفر کرتا ہوں۔ میں نتاوے اسلیے اللی کی روشی میں چلتا ہوں۔ ہوجو برنگ سرخ ہے۔

احد سبزادر عزیز جوسیاه ہےاور ورود جس کی ذات میں روشی نہیں۔ حاجی سلیم بیکیا شی کی گفتگوختم وئی۔۔''

معاغیرمرئی ٹیپ ریکارڈ رمیں ہے بجیب وغریب آوازیں نکلنے کئیں جیسے کسی نے اے الٹا چلادیا ہو۔ کیوں کہ وجود متعدد حصوں میں منقتم ہے۔

حاجی سلیم سامنے دیکھتے اپنالبادہ سرسراتے تکیے کے اندر جاکر غائب ہو گئے۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔اس میں زنگ آلودموٹا تفل پڑا تھا۔

میں نے انگور کی بیلوں سے گھرے در سے میں جاکراند جھا نکا۔ حاجی سلیم اوران کا ہمزادا پنے اپنے سامنے باندھے گم صم آ منے سامنے دوزانو بیٹھے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ دونوں پہلے پیلے پرانے کا غذوں میں تبدیل ہوگئے۔کوہ ارارات کی طرف سے ہوا کا ایک تیز سر دجھونکا آیا جس میں در سے کے شکتہ پٹ بھڑ سے کھل گئے اور وہ دونوں درویش پرزہ بوزہ ہوکر کمرے میں بھر گئے باہر آکران کے پرزے نضامیں چکرکا شنے لگے اور ختہ فالتو کا غذوں کی طرح ہوا میں اڑ گئے۔

رخ تغلق آباد کی سرز مین پراتر ااورائے بنکھ پھیلا دیے۔ میں نے نیچے آکر شہر کارخ کیا۔ راہ میں سوچی تلاش بہال از سرنو شروع کرنے ہے بل اپنے پرانے دھرانے ماسک کی مرمت کر وانا ضروری ہے۔ گومیں زیادہ مدت بعد واپس نہیں آئی تھی کیکن شہر بدل گیا تھا۔ تب اندر پرستھ کی ایک تلی میں میں نے ایک رتھ بان سے پوچھا۔''او بھائی رتھ بان۔ جبود ویپ کی تازہ ترین آج کل کی راجد ھائی کاراستہ کدھرہے؟''اس نے کہا''معلوم نہیں''اور گھوڑوں پرچا بک لگا کر ہوا ہوگیا۔ تو میں اور آ کے بڑھی۔ اور ایک تو رائی شہوارے دریا فت کیا۔''او بھائی شہوار اگر میں تغلق آباد بہنچ گئی ہوں تو کسی ایسے کارخانے کاراستہ بتاؤجہاں میں اپنے ماسک کی مرمت کرواسکوں۔'' شہوارنے جواب دیا۔'' بی بی سامنے تتلق نگار خانم کا مقبرہ ہے۔ بعنی تھا۔اس کے اوپر جوابر کنڈیشنڈ عمارت کھڑی ہے۔اس کے اندروہ قدیم خاتون جورائیڈر، میگرڈ کے ناولوں میں SHE کے نام ہے ایکنٹگ کیا کرتی تھی اب بیوٹی یارلر چلاتی ہے۔''

اندر البندامیں اس کارخانے پر پہنجی ۔ اس کے سامنے ایسا ہجوم تھا جیسے کوئی مرگیا ہو۔ میں نے اندر حجا نکا ہیروں سے جگمگائی بہت ی عورت ایک قطار میں خوف ناک مشینوں کے نیچے سردیے ساکت وصامت بیٹھی تھیں ۔ اور مزید عورت اس طرح آرہی تھیں جیسے فرجمتان میں مردے MORTICIANS

کے یہاں آتے ہیں۔

دہشت زدہ ہوکر میں النے پاؤں باہر نکلی تو شاہجہاں آباد کی ایک گلی میں ایک پنگی داڑھی والے نوجوان نے میرا راستہ روکا اور گویا ہوا۔ ''اے اس قدر CONFUSED نظر آنے والی بھارتیہ مہیلا۔ میں ایک پردلی مسافر ہوں اور مجھے بھوک گلی ہے۔ کسی ایسی جگہ کا بنته بتلاسکتی ہو جہاں میں دریائی مجھلی اوراجھا بھات کھاسکوں؟''

میں اے جامع معجد کے قریب ایک بھٹیار خانے میں لے گئی جہاں قلعے کے چٹورے ''سلاطیعوں''اورشعرا کی آمدرفتر ہتی تھی۔ دیکھا تو بھٹیار خانہ سنسان پڑا تھا۔ میں بہت مایوس نظر آئی تو اس اجنبی نوجوان نے کہا۔'' بانوے محترم۔ آیئے نیوڈ یلمی چلتے ہیں۔''

نیوڈ ملمی کے ایک MODریستوران میں چگی داڑھی والا یوں داخل ہوا جیسے بطخ پانی میں داخل ہوتی ہے۔ میں فوراسمجھ کئی کی مخص نامعلوم آ رشٹ ہے۔اس طعام خانے میں مرداور عورتیں بالکل مکسال نظر آ رہے تھے۔ بلکہ عورتیں مرداور مرداز کیال معلوم ہوتے تھے کہ یہ UNISEX کہلاتا ہے۔

پردیسی نوجوان نے در ہے کے قریب میز پر بیٹے کر دریائی مجھلی منگوائی اور کہا کہ وہ اب ہمارا دوست اور حلیف ہے کیکن اپنابل خو دا دا کرے گا۔

تب میں نے اس سے کہا۔"او بھائی پردیسی مہمان۔ میں تمھاری اس خودداری کی قدر کرتی ہوں۔لیکن تم بہال کیا کررہے ہو؟"

وہ نوجوان در سے باہرد کھارہاجہاں ترک بادشاہوں کے ختہ مقبروں میں غریب غربانات کے جونبر سنڈالے شام کا کھاناپکارر ہے تھے کیوں کہ بہرحال سب کچھزین ہاور بیکناش کا چہرہ ہرطرف ہے۔
اچا تک اس نوجوان نے حاتی سلیم آفندی کی آواز میں کہنا شروع کیا۔'' کھ بتلیاں سلیوں سے آویزاں آپنج پراتاری جاتی ہیں۔ تماشاگرا کے سلیم آفندی کی مانند جواب دیا۔ پھر میں نے مستعدی اجبی ورست ہے'۔ میں نے حاتی سلیم آفندی کی مانند جواب دیا۔ پھر میں نے مستعدی اجبی عورت کا خط پرس میں سے نکالا اور بولی۔'' او بھائی مسافر۔ زندہ مردول کے خواب دیکھر ہے ہیں۔ اور مرد سے زندول کے اور تصویروں کی تصویریں باتی ہیں چونکہ تم طوفانی دریاؤں کی سے سے آئے ہو اور مرد سے زندول کے۔ اور تصویروں کی تصویریں باتی ہیں چونکہ تم طوفانی دریاؤں کی سے سے آئے ہو اور مرد سے تم نے مصورا بوالمنصورکانا مستاہو۔''

مسافر کھانا کھاتار ہا۔ کیوں کہ کھانا بیدالیش اور موت اور ازل اور ابدے در میان سب سے بوی اور اللہ حقیقت ہے۔ گوہم سے کہا گیا تھا کہ بھوک کو باندھواور قناعت کو کھولو۔ تاکہ کچھلوگ باتی لوگوں سے زیادہ کھا تکیں۔

میں نے پھر دریافت کیا۔''تم یہاں کا ہے کی جبتو میں آئے ہو؟'' ''کیا جبتو ضروری ہے؟'' اس نے کہا۔'' میں یہاں۔ نیشنل اسکول آف ڈراما میں آپ کی حکومت کے اسکالرشپ برفن تماشگری سکھنے آیا ہوں جس فن کے آپ لوگ ماہر ہیں۔'' ''کراتم ان لوگوں کر قبیل ہے موج تعلی جہ راگا کی خلاہ کی تہ جب کے کہاں جب یہ ک

"كياتم ان لوگوں كے قبيلے سے ہوجونعلى چرے لگا كريہ ظاہركرتے ہيں كدوه كوئى اور ہيں؟ كيا

تمھارے مال باپادا کار ہیں؟" دیکا ہاتہ

"ميراباب جنگل بطخوں كى تصويريں بنا تا تھا۔"

"كيااب بھى وەزندول ميں شامل ہے؟" ميں نے بے صبرى سے يو چھا۔"

تبنوجوان نے اکتا کرکہا ''شاید میری مال نے آپ کوبھی خطالکھائے۔وہ طرح طرح کے لوگوں کو جوان نے اکتا کرکہا ''شاید میری مال نے آپ کوبھی خطالکھ لکھ کرمیرے باپ کی کھوج میں مصروف ہیں اور پیدیقین کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ میرے باپ کوشنے پانچ بچطلوع آفار بسے قبل مکابن سے باہر لے جاکر عالم بالاروانہ کردیا گیا تھا۔''

اس کے بعدال تخص کم نام نے کھانا تھ کیا۔ سکون سے خدا حافظ کہااور یستوران سے باہر چلاگیا۔
میں نے در سیچ میں سے دیکھائی دہلی کی سڑکیں بارش میں بھیگ رہی تھیں۔ استے میں دور سے گھوڑ ہے گوڑ کاڑی تتلق نگار خانم کے مقبر سے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ گھوڑ ہے گاڑی تتلق نگار خانم کے مقبر سے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ اور سنسان سڑک پرسامنے سے گزرگی۔ اس اسٹیج کوچ کے اندرا یک کھ بتلی نو و ماسک لگائے بیٹھی تھی۔ کوچوان نے بلٹ کر جھے دیکھا۔ اور اس کا چہرہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے شوگن عہد کا کیمونو بہن رکھا تھا۔ کوچوان نے بلٹ کر جھے دیکھا۔ اور اس کا چہرہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اسپنے ماسک کوچھوا۔ اور مجھے یہ خوفناک احساس ہوا کہ میں یہ تھن ظاہر ہی نہیں کرتی کہ میں کوئی اور سے اسے اس واقعی کوئی اور ہوں۔ اور ایک ایس نو ہمٹیل میں شامل ہوں جو کس کے بچھ میں نہیں آتی۔

عزیزمن۔ آج سے چھسوبری قبل حاجی گل بابابیکتا شی علیہ الرحمتہ نے بیہ معماا پنے مریدوں کے سامنے رکھا تھا جب وہ نیلے ڈینیوب کے کنارے عثانی مملکتِ ہنگری میں اپنی خانقاہ کے اندر جیٹھے حکایاتِ قدیم وجدید کے ذریعہ درس دیا کرتے تھے۔

公

''اوراس مقام پرمیراراگ ختم ہوا۔اے دیناؤ۔اب رخصت ہو۔اور واپس جاؤ۔'' مولانا جلال الدین رویؒ نے کہااور نے ہاتھ سے رکھ دی۔

the court of the graph of the court of the c

